

و نیورسٹی کے درجزانی کسکول کے جانب درجان کے مقرر ہوتی رط ز طر والمعالم المطرط والمعالم المعالم المع



قبل مکھنے تواریخی حالات خلفائے عرب واسلام کے یہ نہایت ضروری امریکو کھیے خواری اور کا سے بالی کی بیان کی جائے ۔ عول سے بالی کی بیان کی جائے ۔ عول سے بالی کی بیان کی جائے ۔ عول ہے ۔ اس کی شرقی جزیرہ نما ہو جو بی اور معرفی گوشہ کے صدیروا قع ہے ۔ اس کی شرقی صدیح را معرفی فورس اور در رایا ہے عمان ہی ۔ جو بی حدیج رسند ہے ۔ اور معرفی بی حدید المحصد اور جا المعنی چار وصوں میں تقییم ہے ۔ اس جن بی اور نمجہ اور عمان الم مع معط کے زیر حکومت ہے ۔ اس جزیرہ کا اکثر حصد ملکہ قریب الفرس کل میں ہے ۔ اور عمان المام معقط کے زیر حکومت ہے ۔ اس جزیرہ کا اکثر حصد ملکہ قریب الفرس کل میں ہے ۔ اور عمان المام معقط کے زیر حکومت ہے ۔ اس جزیرہ کی اور اس میں جوائے ہیں۔ یکن ہمندر کے کنا دے کے جیے طالعت مو حدو وغیرہ ہو اس جزیرہ نما کے باشدوں کی اورات گوشت اور دو و معرفی ہو اس جزیرہ نما کے باشدوں کی اورات گوشت اور دو و معرفی ہو اس جن ہیں۔ ورمیان اُن زمانوں سے کہ وا تفات سے تمام بیکھنے و لے تجارت کا پیسٹے بی کرسے ہیں۔ ورمیان اُن زمانوں سے کہ وا تفات سے تمام بیکھنے و لے تجارت کا پیٹے بی کرسے ہیں۔ ورمیان اُن زمانوں سے کہ وا تفات سے تمام بیکھنے و لے تجارت کا پیٹے بی کرسے ہیں۔ ورمیان اُن زمانوں سے کہ وا تفات سے تمام بیکھنے و لے تجارت کا پیٹے بی کرسے ہیں۔ ورمیان اُن زمانوں سے کہ وا تفات سے تمام

دنیا پراز رژاجن سے افلیمالی**نسیا** وا **فرلفت**ہ و فرنگ دیوری )زبروز برہوئے۔صر<sup>ون</sup> پیجزیرہ ج*س کوعراب بن*ان کیتے ہیںٰ ابندائے زما نہسے تعابت ساتو ہیں صدی عیسویٰ مکسی مفوط رہا ۔ سرگطُ چوتے چیوٹے ماک اور طنتی عرفیج پر ہوئیں اور نیز دل میں درآ میں۔ سرگا ہ بہت قدیم خاندا گذرگئے سرگا ہ صدودا ورنا م ملکوں سے بدل سکتے اوراُن کے باشن سے نما م ہو سکتے اور قیدی بائے گئے۔ صرف عرب ان لینے رنگتا نوں کے بیج میں صلی حالت پر آزا در ہا اور نہ اُس کے خانہ بدوش باشنہ ہے کسی کے غلام ہوئے - اس جزیرہ نما کی ابتدا ئی حالت ہو بیان کرنے میں کہ ملک عرب سام من لوٹے کی اولا دسے بعدطوفان کوٹے کے آبا د موا - جو تھی بیت بس سام کے ایک تخص ہوا تھاجس کا مام قحطان تھا۔ اُس کے فررندوں میں سے ریک کا نام عوب تعاص نے مین کوب یا - اور دوسرے بیٹے کا نام برجام تعاص نے جار کور با دکیا - محار وہ سرزمین ہے جو مجراحمر در وسی ، کے کنارے بر ہجا ورس میں شہر مگرا ور مدينيه واقع ہى-القرص سام من فوخ كى اولا دەسے بهت نوميں مرئيں -الفيس ميں سے قوم عالا اور مودي تني من كير باوي كا حال قرآن مجدين مذكور من يعض ان ميس سے يمارُوں مر جالبے جومد وا دراءا بی کہلاتے ہیںا دلعین شہروں میں آبا دہوئے جب حضرت ابراسم علبها سلام ابنی بی بی ہاجرہ اور کینے بیٹے المعیل کو فاران سے ما زیر حصور کیے اور سال كى نندت سے أن كى حالت غير يو ہئى - فدرت اللى سے جا ہ زمز م طاہر معوا چھٹرت المعالیٰ نے اس حگداین افامت کی اورشہر کمہ کی نبیا دیڑی ۔ آپ کے بالرہ سبیٹے ہوئے آئی اولادست اس على قدك آبا دى حوب بوئى حب ابراسيم دوسرى مرتب ليف بيت الميان کی ملا قات کے لیے فاران کی طرف آئے ، خاند کعبہ کی بنیاد ڈالی اور اُس تا ریخ ۔۔۔ مکّہ عظمت کے فال ہوگیا۔ خاند کعبہ کی زیارت کو دور دورسے لوگ آنے گئے حضرت المعيل بي كے حامدان ميں اس علاقه كى حكومت اورخانه كعبه كى خدمت برا بررسى اللہ اسی خاندان میں ایک شخص فرانش ما می ہوا - ان کے وقت میں خاند کی حدمہ

ریا ہے ذرمہ رہی اور قرایش کے تو م کی بہا دری اطراف میں مشہور ہوئی لیکن کھی کی بڑا ہے نہا ہے نہا اور پہ ملک کی طرف ترخ نہ کیا اور پہ ملک کی اور ہے اس ملک کی طرف ترخ نہ کیا اور پہ ملک کی خوا میں جب ہا تھم من عید مناون کے بیٹے عبر لمطلب کا زمانہ ہونیا بہت کے میں میں میں ہوئی ۔ اور بنی ہاشم تمام قوموں سے عرب کے ممتاز سمجھے بہت کے ۔ افسیں کے زمانے میں صحبت کو اسطے فوج کشی کی آخرا س کی فوج تباہ ہوئی۔ اب ابل عرب کی شہرت غیر ملکوں میں بھیلنے گئی لیکن اس وقت تک عرب کی تو تباہ ہوئی۔ اب ابل عرب کی شہرت غیر ملکوں میں بھیلنے گئی لیکن اس وقت تک عرب کی تو تباہ ہوئی۔ اب ابل عرب کی شہرت غیر ملکوں میں بھیلنے گئی لیکن اس وقت تک عرب کی تو تباہ ہوئی۔ اب ابل عرب کی شہرت غیر ملکوں میں بھیلنے گئی لیکن اس وقت تک کے الشراعا کی تعرب کی تو تباہ کی تباہ کی الشراعا کی تعرب کی تو تباہ کی تعرب کی تعرب کی تو تباہ کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تو تباہ کی تعرب کی

## باب د*وسرا*

شجاع اور شهور قوم سے قرنس کی نظے جن کی دونشا خیس مشہور کتیں۔ امک ودسری بنی امتیہ- ہاشم آپ کے مورث اعلی شہر کدکے ٹریے ہی خوا ہ تھے . درمیان رمیان رکیتان اور سنگشان سے آیا د ہی-اورسابق زما نو س میں اکتر قحط سالی غلا رہاکرتی تنی ینروع میں تھٹوں عیسوی صدی کے ہاشم نے دوسالانے قافلے قائم کیے جاڑے کے موسم میں بمین کی طرف اور د وسرا ایا م گرمامیں ملک شام کی طرف جا آبار ہے۔ ہے رسدوغیرہ کثرات سے مکہ میں لا لُ جانے گلی۔اورعلا وہ ان کے تحارت کی حزی تھی آنے لگیں۔ اب بیشہر تجارت کا مرکز ہوگیا۔ اوراس قوم کے لوگ جو اکٹراس تجاریت میں مصروف مبوئے مالدارا ورقوی مبو گئے ۔اس وقتٰ چونکہ خانہ کعبہ کی ضرمت بھی ہائتم کے متعلق تھی، اس خدمت سے اعزاز طاہری ادر بھی بڑھاا درشہر مکہ پر لورا اختیار ہی رہا۔ ہاشم کے انتقال کے بعدان کے بیٹے خواج جیدا لمطلب جانثین ہوستے -اور لیسے ہی خدمات ان سے فلور میں آ کے جس سے خانہ کعید کی خدمت بنی ہانٹم میں مورد تی ہوگئی۔اس سے بنی امیہ کو ہمایت اضطراب اور شک ہوا خواجہ عبدالمطلب کے شرفیعے ا ورکئی بٹیاں تعبیں۔ لیکن حن کا نام تواریخوں میں مذکور ہے وہ ابوطالب آورا بولہ ہے اور حفرت عماس اورحفرت بحريةٌ اور نواج عبدالبدا ورزمريس - خواجه عبدالتدسب -خوبصورت اوربيا ك يح أن كى شادى حفرت آمنى سے بوكى تقى جواسى مشهور خاندان <u>سے زریش کے نفس خوا جرعیدا للّٰہ لینے حن دحال میں بمثل تھے کہ اکثر عور توں کواس ثنا دی</u> کارٹنگ ہوا۔اس مناکحت کے درخت کے صرف ترحفزت محرصطفاصلی الله علیہ واله وسلم گت آپ کی ولادت میں اکٹریائنر تعجب خیز طهو رمیں آئیں۔ آپ کی والدہ ماحیہ ہ کو بارحل سے کسی تیم کی تلیین جوعور نوں کوملین آتی ہے نئو دئی حب آپ شام میدا ہو کے ایک نور ظامر رہواجس سے اطراف کے ماک روش موگئے۔ اور آ یے معلومے سرآسمان کی طرف کھا 

زمین کانیے اور دریاہے ساوہ جوہاری تھاختک ہوگیا۔ ہرگاہ دھلداسقدرا مڈاکہ کنار سے اور جوہاری تھاختک ہوگیا۔ ہرگاہ دھلدا مڈاکہ کنار سے اور جوہاری تھاختک ہوگیا۔ اور جوہ کنگرے اُس کے گرگئے۔ اُسی رات کو فارس کے قاضی نے نواب دیکھاکہ دھتی اوسٹوں کوع نی گھوڑوں نے ذک دی اُس سے بہتوا ب اور اُس کی تعبیر کہی کہ عرب کی جانب سے اس ملک اُس سے بہتوا ب اور اُسی رات کو آتش بیستوں کا آنشکہ ہو ہزار برس سے روستیں تھا گئے گا۔ اسی رات کو آتش بیستوں کا آنشکہ ہو ہزار برس سے روستیں تھا گئے گا۔

آپ کی مال کے ایک قرابت مذیے جوڑے منجے کتے آپ کو دیکھ کرمیشیں گو اُن ک کرآپ بڑی سطنت کے بانی ہو بھے اور نیا مرمب قائم کر النگے آپ کے حدا مجد جو احب عبدالمطلب في وعوت كى داور الله المسكان الله المسالين المسالين المسالين المسالين المسالين المالين المسالين المسا آ مصر کوسب کے سامنے لاکر فرما ماکہ یہ لڑکا فو خاندان اور مدفوح خلائق ہوگا اوراسی نیے آ<sup>ک</sup> کا نام محرک بعنی سراہے ہوئے رکھا -آپ کی دلا دت کے جسے تعجے خبیب ر واقعات میں دمینی ہی آپ کی <del>طفولیت کی تھی جیرت</del> افزامانتیں میں ۔ ہنوز آپ بیدا ہو<del>ئ</del>ے <u>نے کراپ کے والدخوا جہ عبداللہ نے دفات فرایا۔ اور سول یانچ اونٹ اور کھیں</u> بھٹروںا درا مک صبتی کنیز برکات کے اور کھے ترکہ نہ چیوڑاتھا۔ آپ کی والد 'ہ ماحدہ حفرت ۔ آمنہ کواس عاد شہسے تمامیتا صدمہ ہوا۔اور خاص مکہ کی آب وہوا اٹرکوں کے حق میں موا مونے کے باعث اُن کو تلاکشس ہوئی۔ کہسی ہا یہ کی توم بروکی عورت کے سیرو آپ کو دورہ واستے کے لیے کریں - اقوام بدو کی عادت نفی کہ سال میں دو مرتبہ بعنی موسم مارا ورموسم سسم ابن لڑگوں کے دورہ بلانے کے دانسطے آبارتے تھے کئی اُٹکو مالداروں کے لڑکوں کی طرف توجرستی تھی اورآپ کی طرف بوجرغرب کے کسی کورغبت بنو ل - آخرمشس صلیم سعد به کویه د ولت نفسیب بو ی - ا درآب صلیم کولیه

قرم بنی سعد فحط افی عرب کے حامدان سے ہیں-اوراک کی سکونت اُن بیاڑوں کے دروں میں ہرجن کاسک لہ طالف سے جنوب کی طوف علاکیا ہے۔

حلیمہ کے اس کام سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اُن کے گھر برباز ل ہوئی اور حب کک آب اُن کے مکان ہیں ہے اُن کو برا برز فی رہی کنوئیں اور حتیے اُن کی مکر بول سے علاقے کے کبھی خطک ہنوے - اور چراگاہ ہمینٹہ سرسبر و شا داب سہے - اُن کی مکر بول سے گلوں میں بڑی افزالبنٹس ہوئی -اور اُن کی زراعت میں خوب بیدا ہوا -اور اُن کے مکان میں برا برامن وا مان رہا -

ایس اس میں منوکی قوت کینے سن کے اعتبار سے بست ریادہ تھی۔ جب آب میں منوکی قوت کینے ہوئے وہ میں۔ جب آب میں مینے میں موئے تو میلے گئے۔

اور دس میں میں الرکوں کے ساتھ تیرا در کمان لیے پھرتے ۔ اکھویں میں آب اور دس میں میں گئے کہ اس سے ساتھ تیرا در کمان میں میں اور ایک سال بعد آب اس طرح بولے گئے کہ اس میں ایس میں اور ایک سال بعد آب اس طرح بولے گئے کہ اس میں میں اور ایک سال بعد آب اس طرح بولے گئے کہ اس میں میں اور ایک سال بعد آب اس طرح بولے گئے کہ اس میں میں اور ایک ساتھ دولے کو آپ کی عقلم ندی رہونا۔

گنظوں میں مجی شل کبوتر کے انڈے کے مسوں کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ جب اس
واقعہ کی خرطبی معددیہ اوراً ن کے شوہر کو بلی: اُتھوں نے اس کوکسی تسم کی افت شل
پری اور جن کے ساید کے گمان کر آب کو آب کی والد ہُ ما جدہ حضرت المشہ کے پال
پہنچا دیا۔ آب اُس وقت سے اپنی والد ہُ ما جدہ کے ساتھ سے ۔ ہمان تک کرجب آب
چیریں کے موے آپ کی والد ہُ ماجد ہ کسی اہل قرابت کی ملاقات کو آب ہی کو ساتھ کے لے
مریبہ گئیں اور جب و ہاں سے واپس موئیس تو اثنائے راہ بیں ابو اسے مقام میں انتھا لی
مریبہ گئیں اور جب و ہاں سے واپس موئیس تو اثنائے راہ بیں ابو اسے خواج والحملیاب
فر ماہا۔ اور دہیں دفن کی گئیں۔ آپ کی ضاد مہ برکات آپ کو وہاں سے خواج والحملیاب
نے والح کے باس لائیں جھوں نے آپ کی پرورش فر مائی۔ دو برس بوجب خواج الحملیاب
اورا تھوں نے نمایت شفقت سے آپ کی پرواخت کی۔ خواجدا بی طالب سے سپر دکیا۔
اورا تھوں نے نمایت شفقت سے آپ کی پرواخت کی۔ خواجدا بی طالب سے سپر دکیا۔
اورا تھوں نے نمایت شفقت سے آپ کی پرواخت کی۔ خواجدا بی طالب سے سپر دکیا۔

#### قصل د وسری

یمان پرخاند کیے۔ تو وہ متفرق زمین پر ڈولے گئے حضرت اوم جربی مسرا ندسی سے نکانے گئے۔ تو وہ متفرق زمین پر ڈولے گئے حضرت اوم جربرہ سرا ندسی حوّا براتھ رائد سے ۔ دوبرس کا محفرت اوم خوّا براتھ رسی کے گنا رہے جہاں اسوتت تنہر میڈہ آباد ہے۔ دوبرس کا محفرت آومے ملاقی اوم زمین پر پھرا کیے۔ آفرش حبل عوفات پرجو کرسے قریب ہے حفرت تواسے ملاقی ہوئے۔ این افسردگی میں حضرت آوم نے اسمان کی طوت ہا نفذا تھا یا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کی کہ ایسا ہوکہ دسی ہی مجدم میں وہ بست میں عبا وت کرنے تھے اس زمین پر بھی بناکریں۔ چنا نیے حضرت آوم کی دورس کے گرد فرستے کھرتے تھے اس زمین پر بھی بناکریں۔ چنا نیے حضرت آوم کی دعا قبول ہوئی۔

ایک روشن ابر کی بنی ہو ان سجدائسی سجد کے مقابل میں جوہشت بیں ہے فرشتے زمین برلائے اور ہمال اب مانہ گعبہ ہوقائم کیا اسی طرف حصرت آدم سجدہ کرنے گئے۔ ا دراً س کے گر دسات مرتبہ روزا نہ طوا منگر نے ۔بعدا تفال صرت ادم کے اُس سجد كو ونشتوں نے زہین سے اُٹھا ہیا۔ليكن اُسى حكيحضرت نثيبت نے مٹى اور پيخوسے اُسى صورت کامکان بیایا - اُس کا نشان طو مان توڑج کے باعث یا فی زیا - کئی نشت بع*رصر* ابراہم کے زمانے پر حبیصرت ہا جرہ اوراکن کے بعیے حضرت المعیل اس رنگیٹنان س فور ہاکت کے پیاس سے ہوئے فرمنتوں نے ایک صیفہ اُن کو اُسی مگر کے قریب جماں حفرت آ دم کے داسط مجداً ماری گئی تھی د کھایا۔ یہی حیثہ اب جاہ زمز م کسلاما ہی اور خاہدا المعل مي أس كا تقريب كي تى ہے - كي دنوں بعد قوم الملك سے دواشخاص اسنے اً ونت كى تلاش بين بيال آئے اوركنوئيں كو ديكه كرشهر كدكى نبيا د والى- اورحصرت ماجر ا در المعیل کی خرگری لینے تعلق لی۔ وہ لوگ مالبد میں ٹنہر کردے باشندوں سے بحالے تھے سکی صفرت المعل الن میں سے -جب آب جوان ہوئے آب کی شادی امک شاہرادے کی لڑی سے ہوئی جن سے آپ کی بہت اولاد ہوئی جوتام عرب ان ب يسل كئي - الله تعالى كے حكم سے حضرت المعيل في مان كعبه كى بنيا داسى حكم دالى جان فرنتوں نے سلے مسجداً ارائ منی - اس متبرک کام بین حضرت ابراہیم نے بی آب کی د کی جب حصرت ابرا ہم فانہ کعیہ کی دیوار بنانے تھے۔ ایک تیمرا پر تے امیج نے سے اٹھتا اور كرجايا -اوراب كك حصرت ايراميم كي يا وُن كانتان أس يرموجودب -برگاه حضرت ایرا بهنم اور حضرت المعیال اسی طرح مصروت سقے کہ حضرت جرل الم اس ایک تیمرلائے -اس کے بارے میں لوگوں کو اختلات سے معصوں کا تول ہی كه ميه بشت كے تبتى تيمروں سے ہى جو صرت آ دم كے ساتھ زمين برأ تا راگيا- اور مل غلق ما عالقة بھی اس کو کہتے ہیں۔ ۱۲

بعد طوفان فرج کے اُس کا کچے نشان تر ہا اور اب اس کو جبر بل کال کرلائے۔ اور فرید کا فول فالے ایک جانوں کے اور فرید کا فول فول ہوریا و و مرکا ہور کا محافظ ایک جانوں کی استر محمد اللہ معبان میں مبتلا ہوئے اُسیر عبی اللہ تعالیٰ کا عماب ہوا اور وہ نجے موگ اور اُن محمد ساتھ مبتنت سے کالاگی حضرت ابر اہیج اور المعبل نے اس نجھ کی عظمت کی اور فائے کعبہ کے بیرونی گوشہ براُس کو نصب کیا۔ اس بچھ کو چواسو و کہتے ہیں۔ اور طواف کو سے اُس کو بھی ہے اور طواف کو سے اُس کو بھی ہے اور طواف کر سے والے جو مرتبہ طواف کرتے ہیں اُسی قدر ربوسے اُس کو بھی ہے ہیں۔ ایسامشہ ورسبے کہ جب یہ نظر اُس کی اور اُسی مراسم جے اور اسکے ہیں۔ ایسامشہ ورسبے کہ جب یہ نظر اُس کے بوسوں سے سیاہ ہو اگیا حقوں نے دیانت داری سے مراسم جے اور اسکے ہیں میں مراسم مے اور اسکے ہیں گئی است کے دون یہ نتیج اُن کا گواہ ہوگا۔ ہی وجہ ہے کہ استعدر فدیم زمانے سے خان کو کھیدا درجا ہ زور م قابل عظمت ہی۔

شہر مکر جب آئے شہر میا ہ سے اندر ہیں جب کے جربی قبل ہلوراسلام کے بھی برت اور اسلام کے بھی برت اور است کو آیا کرتے ہے۔ اس متبرک حکمہ کا لوگوں کا ابیا خیال تھا کہ جار جینے کا حب میں مراسم جج اوا کیے جانے ہے۔ کسی قسم کا جنگ اور تشد دالیس میں منیس کرنے تھی معامد فو میں بھی لینے بنیاروں کو تھینک دہتی تھیں۔ اور رمگر تنا فوں میں اس کے معامد فو میں بھی لینے بنیاروں کو تھینک دہتی تھیں۔ اور رمگر سے اور امر تیس کے احرام میں جمع ہوئیں۔ ساتھ سبر کرتیں۔ اور مگر سے وروا زیسے بین جا وروز مرام کا باتی ہی تیں۔ اس سے مات دروا کر اس جا جو اور دروز مرام کا باتی ہی تیں۔ اس سے وضو کرتیں اور بعدانجا م کرنے کل مواسم جے سے گھرکو والیس جاتیں اور تب بنیا راٹھا یا میں روز ہو تھی اور دو بہراویت م کو اور اینا گھی میں روز ویک تھا۔ دن ہیں تین دروز ہیں دروز ہیں دراوز تیا گھی میں دوروز تھیا۔ ایک مرتبہ تا دیڑے سے میں روز ویک کا درائی مرتبہ تا دیڑے سے میں روز ویک کے ایک مرتبہ تین دروز ہیں دراؤں میں درکھتے ہیئے۔ ایک مرتبہ تین دوروز ہیں دراؤں میں درکھتے ہیئے۔ ایک مرتبہ تین دوروز ہیں دراؤں میں درکھتے ہیئے۔ ایک مرتبہ تین دوروز ہین دراؤں میں درکھتے ہیئے۔ ایک مرتبہ تین دوروز ہین دراؤں میں درکھتے ہیئے۔ ایک مرتبہ تین دوروز ہین دراؤں میں درکھتے ہیئے۔ ایک مرتبہ تین دوروز ہین دراؤں میں درکھتے ہیئے۔ ایک مرتبہ تین دوروز ہیں دراؤں میں درکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ تین دوروز ہیں دراؤں کیا کے دوروز ہیں دوروز ہیں دوروز ہیں دراؤں کیا کہ دوروز ہیں دراؤں کیا کہ دوروز ہیں دوروز ہیں دراؤں کیا کہ دوروز ہیں دوروز ہیں دراؤں کیا کہ دوروز ہیں دراؤں کیا کیا کہ دراؤں کیا کہ دوروز ہیں دوروز ہیں دراؤں کیا کہ دوروز ہیں دراؤں کیا کیا کہ دوروز ہیں دراؤں کیا کہ دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں دراؤں کیا کہ دوروز ہیں دراؤں کیا کہ دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کی کی دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کی دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کی دوروز ہیں کی کی دوروز ہیں کیا کہ دوروز ہیں کی دوروز ہیں کی کی دوروز ہیں کی کی دوروز ہیں کی دوروز ہیں کی دوروز ہیں کی کی دوروز ہیں کی کی دوروز ہیں کی دوروز ہیں کی کی دوروز ہیں کی دوروز ہیں کی دوروز ہیں کی دوروز

نگ اوردوسری مرتبه نور وزتک اورتبیسری مرتبه ایک نهینهٔ نگ م قصال تلبیسری

اب حفرت ملی الدعلیہ واکہ و کمی میں نترلیت بارہ برس کا ہوا۔ لیکن آب کی دولک

با متبارس کے بہت زیادہ متی۔ آپ کے چیا خواجہ ابوطالب علادہ آس بزرگی کے کہ

فانہ کعیہ کی حفاظت کے سبئ سے تھی۔ نوم زئین کے بڑے تاجروں ہیں شخصا وراس

فافلہ کے ساتھ حیں کو آپ کے جدا حجہ ہا شہ نے جاری کیا تفا اورجو ملک شنام اورکن

کوروا نہ ہواکہ اتفا۔ بڑے کو شاں سہ ہے۔ قافلہ کی آمدور فت سے انحفرت میں الدھلیہ

وسلم کو جش بیدا ہواکہ ہم بھی ہرونی ملکوں کی سیر کرنے۔ اس لیے حب آپ کے چیا خواجہ

وسلم کو جش بیدا ہواکہ ہم بھی ہرونی ملکوں کی سیر کرنے۔ اس لیے حب آپ کے جیا خواجہ

الی طالب قافلہ کے ساتھ شام کو چلے توآپ اُن کے گئے میں لیٹ گئے۔ اور درتوات

گی کہم کو بھی ساتھ لے چلیے۔ خواجہ ابوطالب نے آپ کی استدعا قبول کی۔ اُنھوں نے فیال کیا کہ اب آپ کا سن شریف اب اہواکہ ہرونی کا موں کو آب و میکیس کے اورفاقلے

عال کیا کہ اب آپ کا سن شریف اب اہواکہ ہرونی کا موں کو آب و کیا الب نے شوق سے

خابوں سے گذرہے جمال واقعات حصرت ہا جرہ اہ وربٹی مثو و کے میش کے سے شوق سے

ظہوں سے گذرہے جمال واقعات حصرت ہا جرہ اوربٹی مثو و کے میش کے سے انتہ اور اوربٹی مثو و کے میش کے سن آپ اُن

قوم نمود ایک قوی قوم می جوصرت ایرام کے قبل نفی - ده لوگ حب بُت پرسی
میں مبتل ہوگئے - اُن پر اللہ تعالی نے صفرت صالح بیٹی کر جیجا کہ اُن کو ہدا بت کریں ۔ لیکن
اُن لوگوں نے نسیں ماما - اور کہا کہ اگر آب بیٹی پر برح تہیں تواس بیا ڈسے ایک بڑی اُنٹی
معریجے کے طاہر موجیا نج حضرت صالح نے دعاکی اور ایک بہت بڑی اُوسٹی بھا ٹر بھیٹ معرف کا مرسوجیا ای بھر دیا - اس معرف مسعق می مود کھیں آ دمی ایمان لاسے - لیکن

اکٹر کا فررسے حضرت صالح نے آس اُ ونظ کو قوم تمو و میں جیوڑ دیا۔ اور کہا کہ اگرتم اس کے جوائی کو مضرت ہونجا وُگ تو تم پر قرالی مازل ہوگا ۔ کچھ وصے تک لوگوں نے آس کی جوائی سے تعبیت اَ تُفائی۔ اور تیس وہ با نی ستی قوصینی ہوجا تا۔ اور اُس قوم کے موتیبوں کو تعلیف ہوتا ۔ قوم تموواس ہوگا ۔ قوم تموواس ہوگیا سے کو تعلیف ہوتا ۔ قوم تموواس ہوگیا اس ہوگیا اس سے ماراض ہوئی اور اُس کو مارڈ الا۔ اور سجی بیا ٹر میں بھا گا اور فائب ہوگیا اس ہوگیا اس ہوگیا اس میں اُدار سے اُن اور فائل ہوئی اور اُس ترمین پر قدر اللی رہا۔
ایک جمیب آ واز آسمان سے آئی اور فت بھی کو گی اور صبح کو تما م قوم ہلاک ہوئی اور اُس زمین پر قدر اللی رہا۔

دوسرا واقعه اسی قسم کاشهرایل کا تھا۔ یہ مگرسابت میں قوم ہیود سے آباد تھی جو بہت پرستی میں مبنا ہوگئی۔ اور تند بہ کی احتیاط کو کھول گئی۔ یعنی سنٹ نبہ کو محمل کا نشکار کرنے گئی۔ اس سلیمان پر قبرالئی ما زل ہوا۔ اور مبڑھ اُن میں کے سور ہو سکتے اور جوان مندر بن گئے ۔ بُت برستی سے مالفت کرنے میں انحضرت صلیم ان دو توں واقعات کا اکثر بہان فرماتے۔

اس سفرس حضرت صلع کے کئی بجرت دیکھے گئے۔ دوہیر کے دفت فرشوں سے اپنے یروں سے سابہ کیا۔ اورا یک ایرکا ٹکرٹا آپ کے سریر سمیتہ سابہ کرتا دکھائی دیا۔ اورا یک درخت کے نئیج جوآپ کھڑے ہوئے تو وہ ٹا واب ہوگیا اور آپ کے سریراس کا سابہ ہوا۔

آپ کا قافلہ شرکھری میں جو الک شام کی مرصد ہو ہمیاں قوم مماسے آباد مخی لیکن یہ لوگ نصرانی میسائی نے ۔ بہ بڑی تجارت کی حکمہ بھتی ۔ اور فافلہ بیاں بر نصرانی در دلیوں سے معید کے قرب بھرا ۔ ان در دلیٹوں کے اہلِ برا دری سنے اسمحضرت صلح اور آب کے جیا ابوط السیا کی بڑی خاطر داری کی ۔ انھیس در دلیٹوں میں سے ایک نے جس کا مام بحبرار اسمی تھا آب کی بڑی منزلت کی۔ اوراس نے الی طالب سے چلے وقت کماکہ اس اٹھے کی بڑی خرگری کر اکر بہود ان سے بڑے دشمن ہونگے۔ اورا ہے ساتھ کی بیٹھ کی قرنبوت کو دیکھ کر کماکہ بہتی آخرالز مال ہیں صفر ت صلی الشعلیہ وسلم ملک نشام کی مغز لعت فر ماستے تھے ۔ کبو کم حضرت ابراہہ جسب اس ملک نشام کو اس ملک بیٹ نے شام کو اس ملک بیٹ کے داور دوسرا قول سے ونیا کی حفاظت کے واسطے ہمبتہ آبا ور کھا ہے جب ایک اُن بیس کا جاتس برال سے ونیا کی حفاظت کے واسطے ہمبتہ آبا ور کھا ہے جب ایک اُن بیس کا مرما ناہے کا دوسرا قول آب کا ہی کہ الی شام کو بنارت ہو کہ اور دوسرا قول آب کا ہی کہ الی شام کو بنارت ہو کہ اور دوسرا قول آب کا ہی کہ الی شام کو بنارت ہو کہ اور دوسرا قول آب کا ہی کہ ایک شام کو بنارت ہو کہ اور دوسرا قول آب کا ہی کہ ایل شام کو بنارت ہو کہ اور دوسرا قول آب کا ہی کہ ایل شام کو بنارت ہو کہ اور دوسرا قول آب کا ہی کہ ایل شام کو بنارت ہو کہ اور دوسرا قول آب کا ہی کہ ایک میں ۔

# فصل حولتني

ایک در تدحب آسیلیم کاس شرای مولد برس کا ہوا۔ آسیلیم اینے جا (میر کے ساتھ نہیں کا بن کے مورث آئی ہیں بہت کو گئے۔ اور عردوسری در نبرائیس نے ساتھ نہی ہوا آران کی لڑائی ہیں گئے جس میں قوم کا نہ کی مردا ہی در نشین نے بھا بلہ ہوا آران کی لڑائی ہیں آب محمواس اطائی میں شرو غیرہ سے اسنے جیا زمیر کو مدد فیتے ہے میں بلامعرکہ تھا حساس اس اور تبروں کے ہمیا کرنے دنہ لڑے صرف اسنے جیا زمیر کی معاملت ڈھال ویورہ سے اور تبروں کے ہمیا کرنے سے کرنے رہے اہل عرب کس میں ہوئی۔ اس کے بعداکٹر لوگوں نے اپ کو میں اور رہا ہی ما وحرام میں ہوئی۔ اس کے بعداکٹر لوگوں نے آب کو میں اور رہا ہی ما وحرام میں ہوئی۔ اس کے بعداکٹر لوگوں نے اپ کو میں اور رہا ہی کا قتب یا یا۔ اسی زمانہ میں شہر مگر میں ایک بیوہ اور اس تعلق میں جو نے اس کے دو تکار ہو گئے عورت تھیں جن کا نام ضریحہ تھا اور وہ قوم قریش سے تینیں۔ ان کے دو تکار ہو سے کی میں ان کو خاتی اور ان کے تعلق قطیمہ آنے خصرت سلم امورات کی انجام دہی کے لیے کار ندہ ورکار ہوا۔ ان کے تعلقے قطیمہ آنے خصرت سلم امورات کی انجام دہی کے لیے کارندہ ورکار ہوا۔ ان کے تعلقے قطیمہ آنے خصرت سلم امورات کی انجام دہی کے لیے کارندہ ورکار ہوا۔ ان کے تعلقے قطیمہ آنے خصرت سلم امورات کی انجام دہی کے لیے کارندہ ورکار ہوا۔ ان کے تعلقے قطیمہ آنے خصرت سلم امورات کی انجام دہی کے لیے کارندہ ورکار ہوا۔ ان کے تعلقے قطیمہ آنے خصرت سلم امورات کی انجام دہی کے لیے کارندہ ورکار ہوا۔ ان کے تعلقے قطیمہ آنے خصرت سلم

کے بڑے دوست تھے اور آپ صلعی کی لیاقت ذاتی اور تو بی سے خوب وانف تھے۔ اُنھوں نے خدیجہ سے آپ کی سفارش کی۔

صدی با الفاآب کورواندگیا- اس و قت حضرت کاس شرفین بس برسس کانفااس سفرس آب ساخه چشام کی طوف سفرس آب ساخه چشام کی در واندگیا- اس و قت حضرت کاس شرفین بس برسس کانفااس سفرس آب سلوم کے ساخه خدیجہ کے بختیجا وراکن کے غلام سیرہ بھی ہے اس کام کوآب صلم نے اس خوبی ہے انجام دیا کہ حب آب سلام والیس آئے فدیجہ نے آب کامشا ہر المفاعف کر دیا- فدیجہ نے اس کے بعد آب صلع کومن کی جانب روانہ کر دیا- اور حب بدقا فلد بواخد کے کو آب صلع کا انتظار تھا- ہوز آب صلع کراہ میں تھے کہ خدیجہ نے سائیاں سے ویکھا کہ کو ٹی جیز آب کے مربر بیا بہ کیے ہے - اس سلیے آن کو حضرت سی اعتقاد ہوا اورائی وابدے کہا کہ و کھوالٹہ تفالے نے لینے بیارسے برفر شتوں سے سایم اعتقاد ہوا اورائی وابدے کا کھوالٹہ تفالے نے لینے بیارسے برفر شتوں سے سایم کرا ہا ہے ۔

اسی ننام کے سفرس ایک را بہب نے جس کا مام نسطورا تھا آپ کی بڑی سنزلت کی ا درآپ کی ا درآپ سکے قافلہ کی دعوت کی ا درکہا کہ آپ نبی آخرالز ماں مہی ا در مبرشنے بیرسب عال دیکھا ا درکشنا اور خد کھ سے کہا۔

اب خدیجہ نے اپنے غلام سیرہ کے ذریعہ سے آب سلم کے پاس کاح کابیغام کیا سیرہ نے آب سے کماآپ کو تعجب ہوا۔ آخرش بابیس مقابل ہیں سطے ہوئیں اورایک روز کاح کا قرار بایا خدیجہ کے باپ کو آپ سلم کی غربت پر عذر ہوا تھا۔ لیکن خدیجہ نے نہا ما ناکاح کے روز خدیجہ نے بڑی دعوت کی جس میں اُن کے باب حرہ اور خواجا بی طالب نے آپ سلم کی طرفت سے اور در قدنے خدیجہ کی طرفت سے اور در قدنے خدیجہ کی طرفت سے اور در قدمے خدیجہ کی طرفت سے مبارکبا دکی تقریبیتن کی۔ اور سعبوں نے بخوشی وخرمی اسس کا م کو انہا م ویا۔

آب صلی نے اس سے بعظمام ولیمہ کیا۔ اورا باک اُونٹ فریح کرسے سب کی دعورت کی اس وقت آب کاس نشریعہ کی عمرهالیس دعورت کی اس دقت آب کاس نشریعہ بجیس برس کا اور حضرت خدیجہ کی عمرهالیس سال کی تتی۔

فصل بانجوس

ایوالفدامورج کا تول بوکه الله تعالیٰ نے آب شاہ میں گل اوصات جمع کیے۔ تھے جس کی وجہ سے لوگ آ میں لیم کی ایک میں کا میں کا میں کہتے ہے ۔

آپ کی منصف فراجی کے باعث اکثرلوگ امورشا زعم کرنے تھے۔ ایک وا فعہ آپ صلیم سے نذکریے میں لوگ بیان کریتے میں کہ خانہ کعیہ میں انش روگی کے ماعث آگ لگ کئی تھی اور اُس کی ممت ہوتی تھی اس سب سنگ اسو دکو قائم کر با ضرور موا- اس باره میں ایک نزاع متقنسدن توموں سے م میں بیش ہوئی کی کون تھیں اس عدے کاستی ہوکر سنگ اسو د کواپنی حکمہ سر قائم کر کر ا وربیستا دت حال کرے - آخرش پرتصفید یا باکہ چھے سکل کے روز حرم کے درواز میں پہلے داخل ہوائسی کافیصلیسٹ قبول کریں-انفاقاً وہ تحص کہ پہلے داخل ہو-حضرت ملى الشيعلية وسلم تف - آب صلح في اس امرس بيفيصله كما كدا ماكمبي حيا ور منگوائیے۔ اوراس میں سنگ اسود کو رکھ کرسر قوم کے ایک ایک خص کوکڑنے کے واسط کہا۔اس طرح متحص اُس کے اُٹھائے میں مشر ک ہوا۔ اورصب اپنی حگہ برا ما نوصنر صلعمن أس كونفس كيا-اس فيصله سے شخص راضي ہوا - خدى حرك طن سے آب کے چارسیان اور دو بیٹے ہوئے جن کا ما مطیب طاہرا در فاسم تھا اوراسی وجہسے آپ کو ابوا لقاسم کتے ہیں۔ لیکن آنفوں نے جین ہی میں تصاکی۔ بعد کام کے بھی اليصلعم في كنى مفرت ما ورين كے كيد اليام ك مال بي كيوتر في الدوئ-

روزبر وزگھٹا گیا۔ اب آب کا جال ریاضت اورعبا دت کی طرف ماک ہوا ، اورر وزبرور اس میں ترتی ہوئی گئی۔ آب کے اس خیال میں ورقہ بن نوفل خدیجہ کے جیسے ہوائی اس میں ترتی ہوئی گئی۔ آب کے اس خیال میں ورقہ بن نوفل خدیجہ کے جیسے ہوائی گئی۔ آب کے اس خیال میں ورقہ بن نوفل خدیجہ کی گئی ہوئی گیا ہو۔

آب ساتھ کے دل میں توجید کی بڑی خطمت نئی۔ اور ثبت برستی سے کمال نفرت الوقت خانہ کعبہ تنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور برروز کے واسطے ایک ثبت تھا۔ اور بنوں کی نواز و مناز کعبہ تنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور برروز کے واسطے ایک ثبت تھا۔ اور بنوں کی نواز و تیس سے ایک ثبت تھا۔ اور بنوں کی نواز و تیس کی تاریخ کی تھی۔ کیونکہ سال میں تین سوسا بھر وزموت ہیں۔ ان میں حضرت ابراہ بی اور آمیسل کی بھی تصویر تھی اور اُس کے اختیار میں ہے۔ ان میں حضرت ابراہ بی اور آمیسل کی بھی تصویر تھی اور اُس کے اختیار میں ہے۔ ان میں حضرت ابراہ بی اور آمیسل کی بھی تصویر تھی اور اُس کے اختیار میں ہی تروکا ان اور یا نسے نئے۔

اُس کے اختیار میں ہے۔ ان میں حضرت ابراہ بی اور آمیسل کی بھی تصویر تھی اور اُس کے اختیار میں تیروکا کا ان اور یا نسے نئے۔

میں قدراً صلع کے علم میں ترقی ہوتی گئی اُسی فدرت پرسی سے نفرت بڑھتی گئی آب فلا کے اوراک ہیں یہ باتیں آئی گئیں کہ بغیر وں کواللہ لفالی نے وقا فوقت اُسی اِسی آئی گئیں کہ بغیر وں کواللہ لفالی نے وقا فوقت اور کہ بیرت کے کہ دورکرنے کے داسطے تھا جانے بغیر موسئے کہ اللہ تفالی کی توجہ بھیلا ویں اور بُست پرستی دورکریں۔ اُن لوگوں نے دین کوسٹی صورت میں فائم کی تفا۔ آب ضلع کو یہ بھی تھی تبدونی تھی کہ یہ وہی زمانہ آبا ہے کہ اللہ نفالی لینے دسول کے نوس سے سے دین کو وسعت ولکا اور بہ پرستی ذائل کر لگا۔ آب ضلع اکثر فرماتے کہ ہم لینے عدا براہم کے کو دست ولکا اور بہ پرستی ذائل کر لگا۔ آب ضلع اکثر فرماتے کہ ہم لینے عدا براہم کے خواد میں فائس ہوجانے۔ آب اکثر کو ہم اے کے فاریس مزیب کو شخص اور اُس میں سبر کرتے ۔ آب اکثر کو ہم اور کے فاریس میں سبر کرتے ۔ آب اکثر مرات کی موجوانے کے فاریس سبت جو مگفہ سے بین کوس کے فاصلے برہے وارشہ با نہ دوراً اس میں سبر کرتے ۔ آب صلع کے قبیتے تک دستے ہوئی ہوتی۔ آب صلع کے قبیتے تک دست کی موالت طاری ہوتی۔ آب صلع کے قبیتے تک درابر اسی طرح فائب سے ۔ آب صلع کی اگر بھر وی کی مالت طاری ہوتی۔ آب صلع کی تب آب صلع کی تعرب کو تا میں موتا ہے کہ کو تا میں کی موالت طاری ہوتی۔ آب صلع کی کو تا میں موتا ہے کہ کو تا میں کو تا ہے۔ آب المی کی کو تا میں کو تا ہے۔ آب المی کو تا میں کو تا ہے۔ آب المی کو تا میں کو تا ہے۔ آب المی کو تا ہے۔ آب المی کو تا ہے۔ آب المی کو تا ہم کی کو تا ہم کا کو تا ہم کی کو تا ہم کو تا ہم کا کہ کو تا ہم کو تا ہم کی کو تا ہم کی کو تا ہم کی کو تا ہم کی کو تا ہم کا کہ کو تا ہم کو تا ہم کی کو تا ہم کو تا ہم کو تا ہم کی کو تا ہم کو تا ہم کی کو تا ہم کو تا ہم کو تا ہم کو تا ہم کا کو تا ہم کو

ير رئيك سبت خدى وكمي استهال مي آب كاساته دينس ان حالتون كوملا خطه كرس. آپ صلعم سے سبب وریا فت کرتیں۔ اورجواب اسرار کے طور پر یا تیں قبل نبوت کے بھی - آف صلحم كوستي تواب ا درد ل كا انك في انكان الكان الك ہوئی۔ اوراس کی حالت بول کھی ہے کہ میب آپ غار مراہیں ستھ ترقیات رو حاتی مصروف تھی کہ ایک روزرمضان سے جیلتے میں کہ لیلڈ الفدر کھی اورآ سی تم ترجیا کے سوت تھے ایک آ واز کارتے ہوئے آپ نے شی حب آپ نے منھ کھو لا بڑی روشنی د کلی که ښست آپ کرمنو دی کی حالت طاری ہو ئی جب پیرآگی ہو ئی ایک فرشنے کو آ دمی کی صورت میں دکھا کہ نر دیک آیا۔ اوراً س نے امک رسٹنی کیڑا دکھلایا حس برلکھا تعالبهم الله الرحمي الرار بالشمريّات الّذي النج اورأس فريشت في كها كديرُهم آت بي ئے فرمایاسم ٹرمنانئیں جانتے تب دہ فرنسندا صلح سے نلگیر میواجس سے آپ سلم برغ میں فرمانی ترمن پریند پریند کرنے ہے۔ كانورهميكاا ورموا فق كنے فرستنتے كے آپ معلم نے آخر ماك پڑھا جب آپ اُس تحرير كو رہم اُس فرشتے نے کماکدا و محرصلتم آب مبی ہوئے۔ اور ہم اللہ کے فرمشتے جریل میں۔ آب صلی کے صبح مبارک راس سے بعد می ارزہ رہا اور آسط ملی اس مالت سے استے مکا<sup>ن</sup> من سن المرا ورفد يحب مال كمال ريس كاحبر مبارك يرمونا كمغيث سكة أرس تفاد حب كو حضرات صوفيه منح في تمجير سكني بس - دوسرك كواس سع بسره نبس - خدىجه ن سيصلم كومبارك إد دى اور فرما باكه مم تهارى يتميري ريسيك ايمان لات مين اور آپ کی ساتشنی کی صریح بنے اپنے محیرے عائی ورقد بن نوفل کے باس آسی سلم کو الماركل مال كما أعول في كماكما وضحية تم سيح كمتى أو يتم أس كي س مع ما تدمل ورقد کی جان ہے۔ یہ دہی فرست تہ ہی جو موسی ابن عمران پر الزل ہوا تھا اور تھا رہے شوسر کا بان شامت صحے کو اوروہ فی احقیقت ہمینریں جب آیسلم نے ورف کا باکن آب صلح كوسكون بوا اوركيفيت بهلى رائل موكئى -حب ابومكرين عن كاما م عبدالتداين

ا ہو فی فرتنا یہ خبر سنی فوراً ایمان لائے یہ آب سلم کی کم سنی سے بڑے دوست تھے اور کامول کے مشیر اور لڑکوں بین سب سیلے حصرت علی ایمان لائے ۔

فصل حطوين ا

کھروسے تک آب صلح نے اپنی نبوت کے اعلان کرنے میں "مال کی - پہلے ایمان السف والول سيرا سيسلم كفادم زبدبن الحارث بي سقيدة وم كلب سے سف أن كوقوم قرمش كى ايك جاعت نے لڑكىن ميں فيدكيا اور بيج ڈالا أن كو ورقه بغيل ك دا ضي رب كرة ورآت اورز بورابسي كمابس بي كرين برين كرو بول كواهتباري سي سي بيود ؟ نفسارا ا ورسلمان - ا ورعلاوه ان كے متنى كتابى بىل سواسى ايك قوم كے أس كو دوسرى قوم عتبار من كرتى جيم بديار دشت كى كتاب اورانجيل كو دوقوم اعتبار كرتى بس تصارا ادرسلمان اس صورت میں جو بائیں ان تبینوں کی یوں سے تا بت ہوں اُن سے زیا وہ محقق اور فایل اعتبار و دسری ا تانس كادران نفيول كما بول سعما ك حصرت في سلم كي بوت ماست وحيا تي دون باتي بان كى جاتى ہں- تدرات كى ميد افى يس بيك كرا فاتب جال يغمرى كافاران كے بيا الت دكم ملسك ہاڑ کا نام ہے) میکے گا اوروہ تی اسرائس سے تبوگا اورائس کومتوکل کمیں سے اورائس کی أُمَّت كُولُولُ كُبِيرِس شَعْول بونك ادرمارعضوكا وهوكرينك -ادراجيل مين مكوسيت كمعيني ف این قوم سے کماکرحب فا ولسطا تعنی محرصلهم مبعوث موں جواً ن کا زمانہ با وسے ایا ن لاو۔ ادرانجيل برساس مين كم بالنجوين جلوا كي مي عبسائيون سفي عيايا ورترميه ندكيا جابجا صاحت نفط مخرا یا سے اور با الل آپ کی نعرف ہو سلیں کے ترجمہ قرآن بی اقبل بر بناس کا ذکر ہے۔ ا ورزبور دا وُرِّس لَعاب كه ك دا وُرُّتْم تَبْر حاك را ورلرا اي س آبها بتك كه است تري طرف مخاطب ہوں اور مغیمر الشمی طل کو الو ارکے رورسے ایا مطبع کرے ۔ اور تعب کے صحیفہ س مج ممیراایک بنده ب که تر شوت اس کے مونڈھوں کے درمیان میں ہے۔ ۱۷ نے تو بدرکے حصرت فدیج بے ندرکیا حصرت فدیجہ نے آ سے حضرت کو ندرکیا کئی ہوں کے بدر حب ادید کے باب کو خبر ملی تو آئے اور ابیت کچھ زرفد یہ دنیا جا ہا۔ آب بلام نے ندفد یہ لینے سے آکارکیا۔ اور فر مایا کہ اگر وہ جانے کو جا ہیں تو ہم اُن کو اجازت وسیتے ہیں۔ ٹربید نے باب سے ساتھ رہنے ہے انکارکیا۔ اور آب کی خدمت با برکت کو اپنی رہائی ہی تربی وی ماس سیلے آپ میں موافق اہلی ہو ترک کہ نسیں مالیا کا میں تبنی کو ترک نہ نسی مالیا کہ جیسا موافق اہلی ہو دے مذم بسب کے آن کو ترک مالیا ہی ۔ کبونکہ کو کو خص ہیا گئے سے آگی جیسا موافق اہلی ہو دے مذم ب کے آن کو ترک مالیا ہی ۔ کبونکہ کو کو نسب ماموافقت مرک جیسا موافق این ہو ہو ہے جب زید تھی ہی بی زینب کو برسب ماموافقت مرک جو کہ کہ کا میں جیسے واک ہیں جو کہ کہ کا مار سے واک ہیں جو کہ کہ کہ کہ اس میں بیل اللہ تعالی کے رسول ہیں ۔ اور ایک اگریز ڈویئیورٹ نے کہ بیاس اعتراض کا کھا رہے جو او وہ بھی آ ب بھی نے کہا تھا۔ اور ایک اگریز ڈویئیورٹ نے دیا ہی اس اعتراض کا کھا رہے جو او وہ بھی آ ب بھی نے کہا تھا۔ اور ایک اگریز ڈویئیورٹ نے دور بھی اس اعتراض کا کھا رہے جو او وہ بھی آ ب بھی نے کہا تھا۔ اور ایک اگریز ڈویئیورٹ نے دور بھی اس اعتراض کا کھا در کے جو اب دیا ہے کہ آں صرت صلع کے بحاص میں جو تعد د ہوا

الله کے عکم اور حکمت سے تھا۔ آپ صلع کی نبوت کے افہارے اپنی قوم کے لوگ بینی اہل فرلینس اور بینی امیبداور بعض ہی ہائشہ آپ صلع کے مفالف ہوئے۔ قوم ولٹی اور بنی امیبہ کا سرواراً س وقت ابور فیان این حرب تھا۔ جو امیبہ کا بیزا اور عبدائیمس کا پر اپنی تفایش خص نمایت مالدار و کا فتا اور شیاع تھا۔ اور عوصہ درا زنگ آپ صلع کا دشمن جاتی رہا۔ اس سبے آپ نبین برس اور شیاع کی دعوت پورٹیدہ کرنے رہے جیا نے تین برس ہیں اہل اسلام کی دعوت پورٹیدہ کرنے رہے جیا نے تین برس ہیں اہل اسلام کی نعدا وصرف میں اہل اسلام کی دعوت پورٹیدہ کرنے کہ میں ما فراور غلام شخے۔ یہ لوگ اپنی غاز الین خوالی النہ کھولی النہ کی ما زبان میں سے اکثر کمس مما فراور غلام شخے۔ یہ لوگ اپنی غاز الین کا رائی خوالی ا

میں با بداروں کے دروں میں تھیب کراے تے تھے لیکن اس کام کے جھیانے سے بی اَن بِرِكْفَارُونِ كَاظِهِ رَمِ - جِنَانِي بِهِ لُوكَ بِمِنْ يِدِهِ آيَكَ عَكِدُ وَاسِم مستَحَدِي كُراُن بِرِلوكَ بَرِكُ الْمِينِ جن بیں سے ایک کے سرکوسودین این و قاص نے رخمی کیا۔ اوراکس مایخ سے اُن کی مَمَّا زی اسی وجسے ہو نی کہ اُنھوں نے کا فرکا خون پہلے بہایا آپ صلعم کے بڑے خالم بن ے آپ کا جیا ابولس تقا ہونمایت مالدارا درمغرورا دربد منرل تھا۔ اُس کے ہٹو اعتب ا درعتیبہ سے آپ کی بٹیوں ام کلٹوم اور تغیبہ کی ٹنادی کم سی بیں ہوئی تھی-اورا بی المب کی بی بی ابی مفیان کی بین ام جمیل تھی اور ابی المب کی نحالفت بسبب اُس کی زوجہ سے تھی كه أس كا وه نهايت فرمال بردار تفا-آ سيصلح كواس مخالفت سے ام كلنوم اور رقيمه ير نهايت ماسف بوماآ سيللم كواس مخالفت سيسحك ترد وتفا- كو بي آب كوتيجول كها. كو تي تخطير محمواكم اتفافاص كرام حبل ابي سفيان كي بن نمايت تنگ كرنى كه دوسري دحي مارل ہو تی جس میں حکم ہوا کہ اعلال حق علانیہ کروا وراہل قرابت کو ابساں م کی دعوت کرو ۔ ۔ <u>جنا کیراینی نبوت سکے جو تھے برس میں آپ صلع سنے کوہ صفایرا بنی قوم نی ہاشم کو فراسم</u> ا دراخها را بنی نبوت کا کیا - اس برا بولهب نمایت رنجیده مبوا ا دراس کی بی بی ام تمبل -تيمرت مارا - اسى ماعت سے سور و تبت بدا مازل ہو ان حس میں ذکرہے کہ ابی اسب القرنسي كم اورأس كى بى بى لكر يوں كا بوجها ليجائے كى چوچىنىر كا ابند من موگا اور اُن کی گرونوں میں مونج کی رشی ہو گی-اس بر محمع منتشر ہوگیا -ا درا بی اسب اوراُس کی روحه کواس قدر ربخ ہوا کہ لینے بیٹے عتبہ اوع تیسہ کو رغیب دی کہ آپ کی بٹیوں کوطلا وایس-اوراً تعول نے الیابی کیا ۔ لیکن کچے عرصہ بعداً ن کے نخاع عثمان بن عفال بوك -ان ما تول سے آب كى دعوت اسلام كے طرفي بن فرق ند آيا-اورآئيلھم نے بني باشم كي دعوت ليين مكان بيس كي- اورلوكوں كو كها ما كھلا يا - آپ صلىم على نيدا ليني نبوت كا أطاركرت - اوتبل حرا اور ابوقبس براكثروعط فرمات اورمذ مباعباني ادر وسوی گینیخ کی بنبت ذکر کرنے ۔ اور وسوی گینیخ کی بنبت فصل ساتویں

حب گفار قراش ملانوں پرزیا دنی کرنے گئے۔ نوا بصلع نے اپنے اصحاب کو ہوت کی اجازت دی۔ اور اکٹر مہلان ملک صبغہ کو جلے گئے۔ اُن میں اُ بِصِلام کے جیا کے بیٹے حبفہ طیارا ورا ب کے داما دعتان بن عفان بھی شے۔ اور اَ ب کی صاحبزادی رقیہ اُن کو ساتہ مقیں۔ بادنتا ہ صبغہ بس کو نجاشی کئے تھے مسلانوں پر نہا بیت ہم مابن ہوا۔ اور ایک قافلہ سب میں کا سردار عمر وا بن العاص کو نبایا مع اسباب تخفہ صبغہ کور وا نہ کیا عمر وا بن العاص نے بی دیا۔ اس سرب نجاشی کے حفور ہیں گذران کر مسلمانوں کی شکایت کی نجاشی نے مسلمانوں کو طلب اور قانے میں کا مقارب نوان کو بیا ہے۔ اور جیفو طیار کی تقریر کو بہت بیند کیا۔ اور کہا کہ کاش با وشاہی کی اور قانے میں مسلم نہ نواز بین کے کار میں اور بی کی ضویت ہیں صافہ برزیا۔ اور کہا کہ کاش با وشاہی کی انہیں سے کفار ترکیفی سے ۔ دیا۔ اس سرب سے کفار مگر اور تھی سے ۔

کرلوکہ تماری قرابت قربیہ ہے ہیں عمر نے کہام ملمان ہونے کی کیا پیجان ہے ۔ نعیم نے جوا دیا کہ وہ نتمارا ذبحیہ نہیں کھا وینگے -اس برعمراینی مبن کے مکان کوسیلے -ا درحضرت خیا<sup>ب</sup> صحابی گھرکا در واڑہ مندکرے اُل کی بہن کوسورہ طلہ کہ آسی زمانہ میں بازل ہوئی تھی تغلیم کرتے تے کوعرنے دروا زے برآ واز دی حضرت خبّاب اُس وقت جُبِبِ سُکے ۔اورعرنے کھ یں داخل ہوگرایک مکری آپ سے فریح کی - اور اینی من اوراً ن کے شو سر سعیدین فرید کی کہ اصحاب عقر معشرہ سے ہوئے دعوت کی لیکن اُن لوگوں نے کھانے سے انھارک اس رعمہ نے اُن لوگوں کو خوب ماراکہ سرا ور رضا رہے سے خون جاری ہوا۔اس برُکن کی ببن في كماكداً كر محكو مار مبي وليلي ينب عبى محرصلى الله عليه وسلم كى محبّت سيهم ورنكدت ا دراً بن کی سروی سے باہر نہونگے -اس بات سے عمرے دل لیں دھم آیا -اور تورا یا ن يرتوافكن بوا- اوركها كمرتم كيا يرصق تفن مسناداس ريسورهُ طائسًا كلّ اورجب آيه كا اِلْةَ إِلاَّهُولَهُ الْدَسَّاعُ الْمُسَاعُ مِنْ مَا عَمِنْ كَهَاكِما التَّجِاكِلَام مِنْ حَضْرت خَبَاب كواس الشَّ کے سننے سے نفین ہوا کہ عمر سے ول میں ایمان کا اثر آیا اور پریسے سے کل کرکہا کہ اسے عمرمبارک ہو کہ رسول المترصل السّمانية وسلم کی وعائمارست تن ميں قبول ہوئی-ا دراً ن كوكيني ساتفه حضرت صلعم مح ياس لے كئے '- آپ سلعم نے عمرے معالفہ كباكہ ہواً۔ جورت عرض أواراً ي ورايط فول في المراه المان السيم المان السيم المان السيم المان السيم المان ال كى تعدا دچالىي بهونى -ا ورىيدوا قعرك- بعثت بين بوا-ا دراسى دقت سے اركان ليالاً لوكسي حرمين علانيدا داكرف كك -اسى سال صفرت صلى سي علانيد عره جويا شجاع ستھے ایمان لاسکے -

آب صلم کے چاتواجدا ہی طالب سرحال میں آب صلع کے حامی تھے ملکہ کفار کر

ر بین اسی وجہ سے آن کے حلات ہو گئے۔ اور ارٹے برآ ما دہ ہوئے -اس وجہ سے اندو نے مع قوم بنی ہاستم اور بنی مطلب کے ایک بیار کی گھاٹی میں آپ صلیم کے ساتھ بنا ہ ر اور کفار قرنش نے ایک جمد نا مراتیم کرے خانہ محب س اٹھا یا جب کی رفیسے سبعول نے تنی ہاشم اور پنی مطلب سے قطع رحم کیا -اوررسم ورا ہ اور خرمد فروخت با زار كالبندكر دما جس كے باعث سے إلى طالب مع بنى لائتم اور بنى مطلب كے تين برت أك بڑے تنگ حال میں ایسے ۔ آخرش حب حضرت صلی الله علیم وحی کے ذرایعول سے معلوم ہوا کہ اس عمد مامہ کوکیڑوں نے کھالیا اورسواے اللہ تعالیٰ کے مام کے اس میں کیے ماقی ندر ہا۔ اس حال کو ابی طالب نے کفار فرنش سے کہا اور تھے ایا کہ اگریم خرت صلى التدعليه وسلم كى صبيح بو تومناسب بح كهسب لوك أن يرا يان لاؤا ورا كر ا بیا نہ کرو تو بیرضرور کر او کہ عہدیا مہ کوشوخ سمجھو جب کفار قریش نے عمد ام سے نسبت خبر ٹیبک یا گی ایمان تو نہ لائے مبکن جمدنا مہ کومنسورج کیاا ورحصرت صلی للہ علیہ وسلم مع بنی مانتیم اور بنی مطلب کے بہا ڈکی گھا ٹی سے باسٹر کل کے۔ اور سابق ا دستور مکریل رون افراز موے اور وعظونصائح میں مصروف رہے۔ دسویں سال میں بیٹت کے فدیجہ اور خواجرابی طالب نے انتقال کیا اس سے آپ کونما بت غم ہوا۔ا درآ بیصلیمنے اس سال کا ٹا م سنۃ الحزن رکھا خواجدا بی طالب نے اگر ج اقراديسا فيهنين كياليني كسي سكي ساملين كلمطيب منين برها ليكن حضرت صلىح سائقا بست محبّت كرتے نف اورلوگوں كوآب صلى كے دین مى طرف دعوت فرما انتقال فد محرك أي صلح في دوعقد ايني كيم- ايك عفرت سو داست عوتنسكفس دنعیی ایک بحاح اُن کا بوطیاتها) اور دوسرا عاتشهنت ایی مکرسے که ماکره تیس ور آب صلى كى بى بول بين سوك عاشر عديق كيس تيريقس عاليشركاس شريف وت الناح كاسات بيس كانفا -آب صلح كى بى بون بيسب سے زيادہ عاكشہ كوعززر كتے

جورٹی عالمہ اور سمجہ دار تقیس - قریب دو تلت کے مدینیوں میں آن سے روایت ہے۔ اوراکٹر اصحاب قرآن اور مدیث کی صحت اُن سے کرتے ہے -

### فصل نوس

ابل مکروب آ مصلم کے بندونصائے کی طرف محاطب نہ ہوئے ملکہ طرح کی ایذا دینے لگے ترآپ نعم نے طالک کا تصدی اور آپ منعموم ان تشریف کے کئے لیکن طالف کے لوگ بھی مخاطب نہ ہوئے ملکہ آپ صلیم پر ڈسیلے پیشنے گئے۔ اور آپ کا یائے مبارک رحمی ہوا۔ آپ صلعم و ہاں سے مکہ کو وایس آئے ۔ اور صرف غیرشہروا لول كو ونظر تحارت يا زمارت كعبه كے آتے بندونصل کے فرماتے اوراسلام كى وعوث كرتے بنت کے گیا رموب سال میں مدینہ کی قوم انصارے کچھ لوگ مکرمیں آ سے اورآب کی دعوت میں شرک ہوئے ۔ اور حج آ دمی آن میں سے مسلمان ہو گئے مدینہ کی قوم ہود اورقوم انصارمین برا برنگراریخی اور توم بهبو دحب مغلوب بو نی توکهنی که نبی آخرالز ما ل کھے فلوری زماندًا بیونجاسم لوگ اُن سے سائڈ موکرنم سے لڑنے کے اورتم رغالب آ وینگے ۔ حب الفهار درمینه مکه میں میونے اورخبرآب کی نبوت کی دعوت کی شنی سنجھے کہ یہ وہی تیمسر ہیں جن کی خبر ہو د دسیتے ہیں اور سلمان ہو گئے اور اسلام لانے ہیں میٹن ندمی کی کیر یہ دیوں براب می غالب رہیں۔ اوران لوگوں نے بیٹی کہاکہ ہم آبندہ سال تھ<u>را دیکے</u> اورزیارت سے مشرف مو تلے - جوانصار که مدیند کو واپس کئے اُن سے آپ کی نبوت كى خبر كوركوركيلى- اور الدينبت مين باره آ د مى انصاركة آك - با رخم آ د مى آن میں کے مومن سے -اورنیئے سات آ دمی ایمان سے مشرون ہوئے اور اُن لوگوں نے ایک پیاڑی کی گھاٹی رمعا مدہ کیا کہ اگراب مینے شریف بجا ویں توسم اوک آپ کے عامی رس سے -اورآ ب صلعم کے دشمن سے جوایدارسانی کو حائے گا راسینگ -

اسی کو بہلامعا ہدہ عقبہ کا کتے ہیں۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ جب یہ لوگ مدینہ کو جانے لگے

ذرآ جسلامی خصرت مصعب کو کہ فقیدا ورقاری سے فرآن اور فقہ سکھانے کے واسط

اُن کی خواہش کے موافق سانھ کر دیا۔ اُن کے وغط ونصائے سے مدینہ کے تا م انصار کے

ہیں ایمان میل گیا۔ اور نیر مویں سال میں بعثبت کے شرآ دمی مدینہ کے انصار کے

ہیں ایمان میل گیا۔ اور نیر مویں سال میں بعثبت کے شرآ دمی مدینہ کے انصار کے

آب ملح کے حصور میں حاضر آئے اور آب ملح سے برل تشریف بری کے طالب ہوئے

میں دوسرامعا بدہ عقبہ کا تعمیل یا یا۔

### قصيا وسوين

ایک شب رحب کے جینے ہیں بار موں سال ہیں بعثت کے جب آب صلام انہا ہی اوراً شاکراً ب کولیے سا فاکھ ہے کہ جرم ہیں سے کہ کہ جرم ان آب صلام کے اس کے کھرس سونے نئے اورات کولیے سا فاکھ ہے کے حرم ہیں سے گئے اوراآ پ کولیک ہشتی جا قور برحس کو تبرا فی سابق کے کہ جربت المقدس ہیں ہے۔ وہاں سب انہا کی ارواحوں سے ملاقات ہوئی اوراآ ب صلاح نے سمبوں کے ساتھ ماز ہیں انہا کی ارواحوں سے ملاقات ہوئی اوراآ ب صلاح نے سمبوں کے ساتھ ماز ہیں انہا کی ارواحوں سے ملاقات ہوئی اوراآ ب صلاح نے کہ ایک ورخت ساتھ ہاز ہیں انہا کی ارواحوں سے ملاقات ہوئی اوراآ ب صلاح نے کہ ایک ورخت ساتھ ہاز ہیں انہا کی ہوئی کی ۔ اور وہاں سے روانہ ہوکو صدرا آپ لیو نے کہ ایک ورخت ساتھ ہیں تو ہا رہ ب بال ورخی کی ایک خت برا تی بھی رہ گیا۔ اوراآ ب ایک تخت برا ورخی سابق میں انہا ہوئی انہا سوئٹ اور وہ نے کہ ایک ہی سبر کی۔ اور ہرا مت کا مقام ملاحظہ فر مایا۔ اور حب واپس آپ تو آپ کی آئی میں آب ہو نے ۔ اس میں علماکواختلا ف ہے کہ یہ سبر اس کا جب واپس آپ تو آپ کی آئی میں آب ہو نے ۔ اس میں علماکواختلا ف ہے کہ یہ سبر آپ کا جب واپس آپ تو آپ کی آب میں آب ہو نے ۔ اس میں علماکواختلا ف ہے کہ یہ سبر آپ کا جب واپس آپ کو خوانی کی آب میں آب ہو نے ۔ اس میں علماکواختلا ف ہے کہ یہ سبر آپ کو جب واپس آپ کو خوانی کی آئی میں آب ہو نے ۔ اس میں علماکواختلا ف ہے کہ یہ سبر آپ کو جب واپس آپ کو خوانی ۔

بعد عقیہ ما بی کے معاہدہ کے آپ صلی نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی ا درایک ایک کرسیمو<del>ن نے سیرت اختیار کی صرف خود مدولت صلع ا</del> ور *حضرت ابو مکرنے لینے متعلقان ا درحفرت علی مرہ کئے ایک روز*ا یوجهل نے آپ سکے کامشورہ کیا اور میز خبر آپ کویل گئی۔ آپ صلح قوراً ابو مکر شکے یاس کے اور کہا کہ ابوہم ل اليامشوره كمايى اورميرا فضدآج كيشب بلحرت كابي ا<u>ورنم ما تفوحلنا ، حفرت ابو</u> مكرك فر ما ماکرس نے دوا وسٹ اسی سیے خریدے میں -آب سلم نے ایک اُ وسٹ کی قیمت حِيْرِتْ الوَّكُرْ أُكُودِي الْرَحِيرُ الْمُولِ نِيْ أَسِ كَ لِمِينَ مِي لِهِ مِنْ عَدْرِكِيا - حِب أَ بِ ملحم انے گھر والس لئے اسی را صحفرت علی ایس کے پاس تشریف لائے جوا مانت کہ آ<u>ب منع کے باس ایل کم</u>کہ کی نئی آس کو حضرت عکی کے حوالہ کہ آگرا مل یکو دید بینکے ا<u>ور قرما لیک اگر کو</u>نی میری ت<u>لاش میں اس گ</u>ومی آوے نہ وُرما کہ تم و کچھ نہ کہیں گے ۔ اور لینے بحیو نے برحضرت علی کوسو نے کی ا جا زت و ی۔ اُسی وقہ لفاروں نے آپ کے مکان کوا مجبرالیکن آپ سلحرنے ایک مثنت خاک آن کی طرف ہے۔ ہینئی اوراً ن کے درمیان سے کل آئے اوراً نفول نے آ ب سلم کونہ دیکھا۔اور ي مارين مي مكان يرايبوني - ا درايفول نے غار توريک الب صلى كوات ندھوں براسجا کر ہٹھایا جب کفار قرنش آ مصلعم کے مکان میں داخل ہو<u>ا</u>ئے اُنھوں نے حضرت علیٰ کوا ہے ملعم کے نسٹر ریا یا۔اوراُ ن سے پوچھاکہ محرصلعم کہاں ہیں ں۔نے لاعلمی سان کی۔کفارٹے حضرت عزیم سے مواخذہ نہ کیا اور مکان سے کئل کہ ج ضرت معلم كي سبتوس بيوئ - ليكن أب صلع كونه بكراسكم - أي صلع نين روز تأك مع ا لو مگریے غار تورس رہے - و ہاں ایک سانیا نے اُن کو کامالکن ا ب سام کے لعاب دہن لگانے سے حینگا ہوگیا-ا ور زمر کا انٹرنیوا-آبت تا نی آبنین سے ابو<sup>ا</sup>کمر کی منزلت معلوم ہوتی ہے - اس غار کے ٹھے پر عا مراین فہیرہ جو آ را دغلام ا بو مکرے تھے اپنی بکری جوایا کرتے تھے اور اُک بکریول کا دو دھ دولوں صاحبوں کو ہلا یا کیے - اور رات کو عبدالرحمٰن بن ابو بگر غاربیں آتے اور آب صلح اور اسپنے باپ کو کفاروں کے میں سرخہ دیں بتر

ا ونٹ کو غارکےمُنم مربھی -ا ورو ہا ںسے آ بیصلع مع الویکر اور عا حرین ثہیرہ کے وا ہوئے شَرَان جوآ یضلع کے ساتھ ہوا اُس کانا م ارلیقط تھا-ا ورا سے سلع سواحل کی <sup>را</sup>ہ سے چلے اتنائے را ہیں جا او مسلم ام معبد کے خبمہ میں ہیٹی آپ طلع نے اس گوشنت اورجیوا سے طلب کئے بیٹن اس کے یا س ن**نوٹے سے** اُس نے معترت کی تب آب نے ایک ڈبلی ہوڑھی کری اُس کے خمد کے گوشتے ہیں دہمی ۔ آب فے اس کے دو بینے کی اجازت مالکی-ام معبدنے جواب دیا کہ آپ کوا ختیا رہے لیکن والیب عصب دُوده بني ديتي بي آب نه أسب الفركايا دوسانشروع كيا-أسس اس فدرد و ده بواكرة بصلى كالفيول في ادرام معيد في برموكر سا إوراس فرا دوده بيج ر ماكدا يومبيد حب آيا آس نے بيا۔ اور دونول آ دمي بعد فتح مگه شے سلمان ہو۔ جب آپ سلم ی بجرت کی جرمشهور مهوئی گفار قراش نے منا وی کردی کر چیخص اً ت حفرت صلیم کا سرلا دے اُس کوسواً ونٹ اورجوا بویکر کا سرلا دے اُسے بھی سوارٹ انعام دي ما وليك - اميرابك شخص سُراقه س كالمورينية كي را وبرتها اس حبرت مطلع بوا - اوستوس ما كسى في آب ملم كوا ونث ير دمكاراً سه ماكر شردى و ٥ گوڑے برسوار بیجے سے آپنیا! وراک معلم کو قرائن سے معلوم ہواکہ بنیخص میری گرفتانی کو آٹا ہے۔ اس میٹ آپ معلم نے فرما یا کہ اے زمین اس سے گھوڑے کو تکل جا۔ اس يأس كالمورا أمايز الوزمن من وهس كي سكن أس في اليف السي فعل سك توس كى اورالتجاكرت لكاتب آب في أس كى فلامى كى دعاكى اورأس كالهور السجع و

سالم زمین سے کل آیا-اوروہ بعد فتح مکہ کے مسلمان مہوا-

فصل گبار سویں

حب مدینہ کے انصار کوآ سے ملح کی بجرت کی خبر کمی روزانہ پیاٹریڈے اور آپ صلح کم متطريسة اورجب وصوب ندير واشت بوتى مكان كوآت يمال كك كرآب صلح مدينه کے قربب کینے۔ اورانصار مربیہ انتظار دیکھ کرمکان کو دایس جانے لگے۔ کہ ایک بھوق نے آپ صلی کے اُوٹ کو ڈورسے دیکھ کرانصات کو بکا راکہ ہذا جد کم اوروہ لوگ فوراً بما ڈیر چڑھا کئے۔ اور آپ صلح کی زیارت سے مشریت ہوئے۔ الضار کی لڑکیا می آ سیصلعم سے آنے کی تنسیت میں غزالیں گانی ہویں میں قدمی کو آئیں۔ جب ای مربنه میں واخل ہوئے جودہ روزنگ محلہ قبامیں سے اور یہ حکمہ اگرجیشهرسے باہرہے مبکن شہر کے محلول میں اُس کا مساب ہی۔ نبیرے روزو ہا حضر على في أسام كي إس مع الخير آميو سفي - آسيسلم في شهر مديني ك اندرواهل ہونے کا قصد کیا ۔ اس برسرخص کوآرزو تھی کہ آپ صلم لمبرے مکان کے قریب مقام كري-آسيصلى فراياكمبرا اونك الله تعالى ك حكمت مامورى ورسم وس تُعرَقيك جال وه آسيا سے بيٹيمائے گا-آخين آپ صلح کا أونٹ اس مگر ميٹھا جو مقام حضرت ا اوا اوس انصاری کے مکان کے قریب تھا اب اسی مگرمتر نبوی ہے۔ اس زمین کو جهال آ دنٹ مبیٹیا تفاحضرت ابریکیٹنے دس دینا رکوٹر بدکیا اورمبی نبوی اورجرہ از و اج طيّبات أسى زمين ميں بناكيا قبل تبيار مهونے جرهُ ا زواج طيّبات كے آپ صلح نے اينا اسا ابوابوب انصاری کے مکان بن أیارا وراُنوں نے آپ سلم کواعلے ورجہ میں رہنے كى تكردى - الدالوب كرآن صرت ملى كرت كى فريطور سنن كو فى كے لين مور سنو ا على سيم بيوني متى- اورا بك توشد با دشاه من كالفاح بن من آب صلم كى برت كى خريج

تی اوراً ن کے خاندان میں برابر جلاآ یا تھا اُتھوں نے وہ بھی آپ کے ساسنے بیش کیا ایوایو سانساری کی قبر دارالاسلام قسط طنیہ میں اس وقت موجو دہے۔ وہ امیر معاویہ بن ابی سفیان کے زمانہ خلافت میں ایک نظر کے ساتھ جس کے سالار سفیاں تھے اور جس میں اما خمین اور نرمدین معاویہ بھی شخص ہے جس میں جو قسط نطیبہ کے محاصرہ کے داسط بھی گیا تھا شہید موسئے۔ اور وہ بین وفن ہوئے ۔

فضل بأرسوين

کاسی شرلیب اس وقت ۔ سوبرس کے قریب تھا۔ پہلے یہ مجوسی ناجر سنے ۔ بھر بہو د بہورگئے۔ بھر مذہ ب نصاب کے قریب تھا۔ پہلے یہ مجوسی ناجر سنے ۔ بھر بہو د بہورگئے۔ بھر مذہ ب نصاب کی تبول کیا۔ اور کرتب سالبقہ کے حاکم بورے ۔ اور دعف کا منو کو نسی اخرالز مال صلع کے کرنب سالبقہ سے دریا فت کرکے اور مدینہ کو اُن کی جائے ہجر بیان کرد ہیں مقیم ہوئے۔ اور کسی وجہ سے ایک نصاری کی غلامی میں در آئے۔ جب بیان کرد ہیں مقیم ہوئے۔ اور کسی وجہ سے ایک نصاری کی غلامی میں در آئے۔ جب

آب حضرت صلى سجرت كرك مدينه مين تشريف لائ . نوآ يصلى كي ياس كوئى جيزوه مثل صدقہ کے لائے -آپ صلح نے اُس کو قبول نہ کیا ۔ پیر مجھ چیز بطور بدیہ سے مثلکیں، کیا۔آپ معلم نے آس کو لے بیا۔ کھرکسی طرح آپ ملع کی کینیت کی مرزوت کو د کھ کر فور آ ایمان لائے <sup>ا</sup> آپ نے فرما یا کہ اب صورت اپنی آزادی کی کر د- آن کے آفانے شرط آزا دی کی به کی ترمسلمان ایک باغ لگا ویں جب وہ بار ور موگا اور نیز جب ایک دفیرہ سونا دیں گے تب آزاد ہو بھے حصرت سلمان کی خاطرا سے صلم نے باغ لگایا۔ اور دوست النے انفوں سے نفس کئے اوروہ ورخت آسی سال میں آپ کے انھ کی برکت سے بار ورموے کے -اور کھیرسونا کفنیمت میں آیا تفاسلمان کے حوالہ کیا۔ لیکن حضرت سلمان کو اُس کے ایک او تبہ مو نے بین شک ہوا نوآ ب صلح نے اینا لعاب دہن لگا یا۔اورکہا کہ تولوپورا مو كا ينيانحيرب نولاگيا نوپورا أترا جعنرت سلمان كے انت ب باطنی كى تمياح غير الوكر النابعين في اوراً ن سے قاسم بن محربن الى كمر خير النابعين فيفيا ب بورك يحضر المالي کی د فات سلته سری میں ہونی کو واضح سے کہ امام عفر صادی ہے۔ نواسہ قاسم من محرین ائی بڑے تھے کیلے لینے انا سے متنفید ہوئے -اور بعداس کے لینے والد ما حداما م محد باقرسے بسرہ اندوز ہوئے -اسی سبب سے اُن کو ذو بر بن کتے ہیں -

# فصل تبرهوس

بعد ہج بت کے جہاد کے احکام آزل ہوئے۔ اس سبب سے آئے سلم سے کفار کے ساتھ عزوات کے ایک واقد مدر کا ہے کہ جس سے مسلمانوں ساتھ غزوات کے ایک واقد مدر کا ہے کہ جس سے مسلمانوں کی ترقی ہوئی اور قوت بڑھی جب آئے صلع کو خبر لی کدا بی سفیا گئی کافا فلہ مع سامان سے بھارت مار سے دائیں آئاہے۔ آئے صلع مع جماج اور انصار کے کہ جمارتین سو تیم وہ ایس آئاہے۔ آئے صلع مع جماج اور انصار کے کہ جمارتین سو تیم وہ آئی سے رائے کے گئے ۔ ابی سفیان اس وفت قرنش کے کھار

<u>ہے تھا اور آپ کا جانی وہتمن تھا۔ اور قوم بنی</u> امبیر سے تھا۔ عبد منا ف جوعبد المطل کے دا داتنے اُن کے جارسیٹے تھے۔ ہا تٹی عبدالشمس- نوفل-اورطلب یحبدالر كابيثا المهرمقا اور ماستم كي اولا دس مار كصرت صلى التدعليه وسلم تحق مطلب ا ولا ومين ا ما م ث فعي الخفي ا ورنوفل كي اولا د من عبدالنُّدين زبير الغر<del>طن حرا</del> بي سفياً کوآس صلی کے ارا دوں کی خبر مونی اُس نے ایک تیز فاصد کدکوروا نہ کیا۔ اور لکھا کا گر قافلہ کی خرمت جاہتی ہیں توال آرش فوراً مدد کے واسطے آوی۔ الی جہل نے یہ خرشکر تمام عمائد قريش كوفراهم كما - اورسا مان لرائي كاكركة ال حضرت صلى الله عليه وسلم سس اڑنے کوروانہ ہوا۔ اُس کے لٹکر میں آپ کے جاعبائش اور آب صلی کے را ما دا فی العام کہ اس وفت کک ایمان مذلائے سفے شربگ ہوئے لیکن اس عرصہ میں الی سفیا ان دوسری را ہ سے قا فلہ کو بخیرست کے گیا اور سرخید بعدازیں منع بھی کرا بھیجا کہ حاجب تورج کشی کی ہنیں ہے ۔ نیکن اپی حمیل تے نہ ما نا -اس سبب سے اپی سفیا ن مکہ ہیؤ کیکہ كيه بدمنيه كي طرت واليس آيا - ا ورك كياس آمل كفارك كفارك كفار اكت بنرار آ دمي تنفي -اورسلمان مرف نین سوئٹرہ تھے اور دونوں مدر کے میدان میں مقابل ہوسکے -سيك تبييم - اور عنتيم - اور وليداكم بوكم ملالون كي جانب سي الصاران كم مقات كويره اس يرأن لوگول في كهاكر بم لوگ ليني برا دران قريش سے لرشنے كوك ہیں ندانصارے۔ تب معترت علی اور امپر محرور اور عبید بن صارت اُن کے مقابل میں مفرت صلع مے عکم سے ہوے مفرت علی اورام برحزہ نے لینے لینے فرین شقید اور سنے کوفٹل کیا ۔اور عبیدان حارث کی مردکوا کینچے۔اوراُن کے فراق ولیدکوئی قبل کیا ۔اس کے بعد ذریق میں بعثی مسلمان اور کفار میں خوب جنگ ہوئی - اور میدان مسلما نول کے با نُدْر ہا۔ اِبی جمل اس لڑا ئی میں ماراگیا اور ابی مقبان ترحمٰی ہوا-اور سُرُر آ د می کفار کے گرنیا رسوے جن میں عبیاس اورانی العاص بھی تھے اور با ٹی *تفر در ہو*ئے۔ بعد <sup>و</sup>تم

بونے اٹا ئی کے حفرت صلع نے عید اللہ ابن مسود سے کہ اصحاب میں بڑے نفیہ نے کہا کہ دیکہوا ہی جم بی کی خش کہاں ہے۔ اُنھول نے دیکھا کہ اس بین کچے جان یا تی تنی ۔ اُس کے دیکھا کہ اس بین کچے جان یا تی تنی ۔ اُس کے دیکھا کہ اس بین کچے جان یا تی تنی ۔ اُس کے دیکھا کہ میں انوں کی۔ اور اُس کے سینیر پرٹے ہوگراں کا سرکا معلوم ہو کہ کسی سروار کا سر بچ حضرت صلع نے اُس کا سرو کھی کرفر ما یا کہ یہ بہارا فرعون تھا ہی ٹرانی میں ابل اسلام کو فلیمیت اور مہتمیار خوب یا تھ آئے حضرت عشاف کردہ اپنی اہمیہ کے تنان اگر جو اس لڑائی میں شرکے نہ ہوسے کہ دہ اپنی اہمیہ کی تبار داری میں آئے ہے۔ حضرت عثان اگر جو اس لڑائی میں شرکے نہ ہوسے کے حضرت عثان کی تفریت میں شرک ہوئے ہوئے ہیں۔ خوشی بخوشی مدینہ میں داخل ہوئے ۔ حضرت عثان کی تفریت میں شرک ہوئے ہوئے ۔ حضرت عثان کی تفریت میں شرک ہوئے ہوئے ۔ حضرت عثان کی تفریت میں میٹر میں میں ہوئے ۔

 بول أسف كرا بيصلى مبنيك برحق نبى بين - كبونكراس نفذكى كسى دوسرے كه خرز فنى الله نفال سف كرا بيصلى كوملى كيا - اورا بى العاص كے فديد بين جوزيورا يا وہ صرف نرين بنت رسول الشصلى كا تفاجو صل بين حديث كا تفاا دران كو جميز مين ديا ثفا-اً لكو ديم كرا بيصلى كرا بيا بيار درات بيكر دورات وراصحاب كى اجازت لبكر دورات وراسى كرا درائي العاص سے كرا كر زيرب كومدينه محجد وكر دسى مها دلت والي كيا - اوران تفال كيا -

اسى سال صفرت فاطه نمنت رسول الله كاعقد كداب كى سب بينيوں ميں جيو فل ور سب سے متناز اور عزيز تقين حضرت على ابن الى طالب سے ہوا-اور آ ب صلىم نے ایناعقد حفص ناز بنت عراضے كيا-

فصل و وحول ما الم

کا فرالن قمبیانے آپ سلتم وللوارادی حس سے باعث سے آپ سلتم عار یں گر بڑے اُس وقت آپ کے بدل میں دو زر بس نفیس - اُن کے بوجھ سے اور کیز رخم لی کلیت ہے آ ب اور نے سے اس فارس سے کل نہ سکے جھزت طلح نے اپنی ر رحظ اکر کالا - این فیبدنے کفار کے نظر من مشمور کرو ماکہ آب شہد ہو گئے۔ سے صرف ایک وات آ ہے ملم کا ٹوٹا تھا۔ اور زرہ آ سیصلم کے رضا کو یں گرائی تنی- اُس کوا بعیب دہ نے لینے وانتوں سے مکر کر کھینجا جس کی وجہ أن كے وات اول كئے -آر صلى الى اور عبده سے مت راضي بوكراً ل كو کی خوشخبری دی اور مصلعم غارست کل کرمع اصحاب بها شروخ ه سینے - جهال کفارنه کهنم ك يب إلى سفيان كومعلوم بواكراً ب صلح زيده بس وه وراكه كهيس ابل شهرًا کی خاط سے اُس بیہ ندح شرق ویں اور اسی فدر طفر کے نام کو غنیمت سمجد کرویاں کے سے علیا كركهاكة بنده سال مين محرارًا في موكى كفارك جانب كلح بعدة بصلحمها رسه أترب ا در سلما نوں کی نفش کی شمار کی بینترا و می شمار میں تھرے - اُن میں حضرت امبر خراہ ہی تھے جن کو دحتٰی نے تعن کیا تھا۔ ہندہ ابی مفیان کی ژوجہنے اُن کا مِگر ٰکلوا کر چا ڈالا۔ اُن کامتلہ کیا بعثی ناک کان کٹواڈا نے جب آپ مربیکو بھرآ سے کسی نے خردي كرا بى سفيان عيراً ناب اس كي آب صلم في أس كانعاقب كياليكن وه نه الآلو

فصل شدرهوي

قریب مرینہ کے دو توہیں ہیو دکی تقیں جوئی قرافطہ اور سی نصیر کہلا تی تیب وہ آب صلع کے ساتھ ہم جمد تقیں کرجنگ اور صلح میں آب سلم کی مدد گار رہن گی - ا در جو فرلیتین کے ساتھ دوسری نومیں بھی ہم عمد نفیں وہ بھی الیں بین شن ل فوم موامد سے تصور کی جائین گی -

ایک مرتبرایاالفاق ہواکہ وقتی ساس قوم کے کہنی نفید کے ہم محد شے ایک ملان عروا کہ وقتی سے کے بیج مکرتم وکے ساتھیوں کوجن میں عامری مسلمان عروا کی ایسے ہاتھ سے ارب کئے بیج مکرتم وکے ساتھیوں کوجن میں عامری فہیرہ می سنے ایک کفار کی قوم نے فرسب دیگر مارا تھا۔ اس لیے اُن کے دُسوکی ساتھ نے عوامی اس تو مہم عمد نے بی نفید کے و دار و می کو مارٹورہ کے واسطے بینا صحاب کے ساتھ نبی ان امید کے تعلیم کو را با اور اور سے دیوار کے نوا یا۔ اور اور سے دیوار کے بیارہ کا ماتھ کو ہالک کرنا چاہا ایک میں اُن کے دل میں فریب آیا۔ اور آب صلح کو ہالک کرنا چاہا آب ساتھ کو دیوار کے نیجے بھولایا۔ اور اور سے دیوار کے بیجے گوئی اُن اُن کے دل میں فریب آیا۔ اور آب صلح کو بالک کرنا چاہا کہ میں کو کہا ہے کوئی جا کوئی جا کہ کہا تھا کہ اور مورن کے دور کو اُن کے دائی اور مدین وہ نہ لڑ سکے رفع کرنے کو اُنٹھ کی دیوار کے باتھ آیا۔ یہ بیس آ ہو ہے۔ اس سبب سے آب صلع کے فیا تھا آیا۔ یہ دور جا کہ مسلمانوں کے باتھ آیا۔ یہ دور جا دور کا کہ مسلمانوں کے باتھ آیا۔ یہ دور جا کہ مسلمانوں کے باتھ آیا۔ یہ دور جا کہ مسلمانوں کے باتھ آیا۔ یہ دور جا دور کسی پر راضی ہوئے۔ اور مال واسیا ب چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کے باتھ آیا۔ یہ دور قور میں میں میں میں آیا۔

### قصل سولهوس

 قرنظہ اور خطفان کے ہیو دکہ قرب جھ ہزار آ دمیوں کے سے سے سور اسے ہوں سے ہوت ہوت ہوت ہے۔

عدکیا کہ آب صلع سے السے - اور لینے اپنے سوا نہ سے روا نہوں کے جب بہ فہر آب صلع کو ملی ہوت ہوت ہوت ہا ہے اس بار سے میں لینے اصحاب سے مشورہ کیا جھرت سلمان فارسی کے کہ حب اس برکو ٹی بڑا و تمن پڑھ آ تاہیے جس سے وہ مفا کی طاقت نہیں سے خی ہر تو کھائی کھو دتے ہیں اور آس کی بیاہ میں فیمن کی طاقت نہیں ۔ اُن کی رائے کو آب صلع نے لیندگیا ۔ اور کو ہ مسلع کی طرف خند ن کے موج نے کہا کہ اور طرف مضبوط شہر سا بھی ۔ اس کے صرف کے کھو دینے کہا کہ کہا کہ کھو دینے کے اور طرف مضبوط شہر سا بھی ۔ اس کے صرف کھائی کھو دینے کے لیے فرما با۔

اسی اتنا بس کدلوگ کوانی کو دستے ہے۔ اور آب صلع می اس کام بی شرکیہ عبد الشرکے بیر حال کی تقرق کی است ہوئی۔ اور آج می خریث برتھ ہوا نہوں کو کھوں نے جا رہ عبد الشرکے بیر حال دیکھا۔ اپنی ذوجہ سے دعوت کے واسط کدا۔ اُتھوں نے جا رسیر آٹا ہو کا با اور ایک بگری فرج کی۔ اور آب صلع کواس حال سے فہروی ، جا بہ سے آب صلع سے آب صلع ہے کہ اور آب صلع کواس حال سے فہروی ، جا بہ سے آب صلع ہے آب ما کہ آٹا سا بدا جا کے اور آب صلع ہے تام دہل خدت کو کہ ایک بہزار اور جا نیڈی کوشت کی نہ آبار کی مکال پر بیٹیج جا براس حال سے نہایت مقر دو ہو گئی آبار کی مکال پر بیٹیج جا براس حال سے نہایت مقر دو ہو گئی آباد کی مکال پر بیٹیج جا براس حال سے نہایت مقر دو ہو گئی آباد کی میں اینا لعاب دہم ڈالاجی کی بیک بیر دی کہ تنا م اس بر مورک کا با اور کھورہ گیا کہ جا بہدے مصرف میں آبا۔ اسی عصم بیرا اس خوا کہ دیا ہے وست بادک سے اس برج سے ہاری۔ بیلی جو طبیس اُس میں سے ایسی جگ بیرا ہولی کہ جس بیرا ملک شام مجکو دیا۔ دوسری صرب میں اسی طبح خارس سے برے میں فرما یا کہ النہ تا ما محکو دیا۔ دوسری صرب میں اسی طبح خارس سے برے میں فرما یا کہ النہ تا ما محکو دیا۔ دوسری صرب میں اسی طبح خارس سے برے میں فرما یا کہ النہ تا ما محکو دیا۔ دوسری صرب میں اسی طبح خارس سے برے میں فرما یا کہ النہ تا ما محکو دیا۔ دوسری صرب میں اسی طبح خارس سے برے میں فرما یا کہ النہ تا ما محکو دیا۔ دوسری صرب میں اسی طبح خارس سے بارے میں فرما یا کہ النہ تا ما محکو دیا۔ دوسری صرب میں اسی طبح خارس سے بارے میں فرما یا کہ النہ تا ما محکو دیا۔ دوسری صرب میں اسی طبح خارس سے بارے میں فرما یا کہ النہ تا ما محکو دیا۔ دوسری صرب میں اسی طبح خارس سے میں فرما یا کہ النہ تا ما

ا در و قرار س مجاود ما تعبيري ضرب مين كي نسبت فرما يا كه الله تقالى تع بمن محكود ما -ا دران تعينون ضرب مين وه تقريبات ما شرباي شربوگيا -

حیب کفار کا نشکر آیا۔ خند ق د کھ کرمتی توا۔ وہ سب خند ق کے مقابل میں خیمہ
زن موے اور تیراور تقوی سے الم ناشروع کیا۔ اسی ع صد میں ایک شخص عمرا بن عبدو د
سکہ ہمایت توی تھا اورا یک معرکہ میں اسلے بچاس آ دمیوں کو ہلاک کیا تھا خند ف میں
اسر آیا حضرت علی اس کے مقابلہ کو گئے علی گؤکہ کم سن متصے دکھ کرسنیا لیکن اُنھوں کے
اسر آیا حضرت علی اُس کے مقابلہ کو گئے علی گؤکہ کم سن متصے دکھ کرسنیا لیکن اُنھوں کے
ایک الموارا س کا فرکوایسی ماری کہ اُس کا سرمدن سے جدا ہوگیا۔

جب الرائي مبورى في كدايك خص قوم عُطفان كاجن كاما م نعيم ها حضرت صلح ك ا پاس آئے اور سمان ہوئے - استفول نے ایسلام سے کہاکہ اگرا مازات ہوتو ہم کفاریب ا جن ربهاری مسلما فی طا سرمبین ہو بھوٹ ڈالیس۔ وہ و ہا *ں سے بنی قریظہ من ا*کے۔ ا دراُن برا بنی خیرخوا ہی مات کرکے کہا کہ محکومتھ کم ذریعوں سے معلوم ہوا ہو کہ فرنس مجھ علیمے بل گئے اورتم نے جو محصلیم سے جدا کمیا تھا احتمالتیں کیا۔ کیونکہ فرنس کو اگر شکست و فی توجی سلم تھا را کا م تمام کر انگے اور اگر فرسیس کامیاب ہوئے تو وہ تم یہ غالب رمب*ے ہے۔ اوراگر قربیش کا* ملجا ما محرصلع سے صبح ہو تو بھی اس صورت میں تنہا رہ واسطے بتری نہیں ہے۔ اُنفوں نے کفار قریش کے عدے جانچنے کا طریقیہ ایو جھا۔ تعیم نے کما کہ اب اگر قربیش تم سے اول مروطلب کریں توان سے اول طلب کر وقعی دوجار مزراً دمی اُن کی قوم کے لینے اختیار میں ضانت کے طور پر کرلو۔ تب مرد کرواگر قراش الاكرفے سے الاركري و محموك كفار فرنش كے دل مي ويب سے - بني قرنظر ف ان كى رك كوببت ليتركي العيم و إلى سے روانہ ہوئے -اوركفار ولين كے نظر بيل كر کهاکر نهارے واسطے ایک بھیدگی بات لایا ہوں لینی نبی قرانطیہ محمصلی سے مِل گئے اور تم سے اب اول مدوطلب کریں گے ہرگر نہ دنیا۔اس بات سے قرلیش بہت مشکور ہوئے۔

اوراسی قسم کی باتین توم عطفان بین بی کمیں جب کفار قربش نے اُن تو مول سے مرقب
کی موانی نعیم کے کہنے کے جواب باتے بریقین ہوا کہ یہ قوش حفرت صلعم سے الگئیں یاور
البین میں تفرقہ بیدا ہوگیا -اورشیب اردی سے تند ہوا جانے لگی -اورجا رائے کی نتدت
ہوئی کرکفا رقراش کا حال نگ ہوا -اس بات سے بایوس ہو کر دالین کا فصد کیا -یہ خبر حب بلی اسیسلام نے حذیفہ بن البیان کو تحفی طور پرخبر کی سجا اُن دریا فت کرنے کے لیے خبر حب بلی ایسیسلام نے حذیفہ بن البیان کو تحفی طور پرخبر کی سجا اُن دریا فت کرنے کے لیے خبر حب بلی ایسیسلام نے والیس اگر خوشم کی سے بلی کو اِن برحل آور ہونے یہ واقع بھی اُن برحل آور ہونے یہ واقع بھی سے فرمایا کہ ایسیسلام اُن برحل آور ہونے یہ واقع بھی سے میں میش آیا -

### فصل شرهوين

حبب اب صلع فر وہ خدت سے فارغ ہوئے ۔ اورا بینے مکان ہیں آئے اس سبب سے آب صلع فرائی گئے ہوئے ۔ اور وقت عصر کا تفااس سیے اس سبب سے آب صلع نے اکیدروائی گی ذوائی۔ اور وقت عصر کا تفااس سیے آب صلع نے والی کہ نازکو کی بیال نہ بڑھے ۔ بنی قریعینہ کے محلینیں جاکر بڑسھ بیائیہ اوگ روانہ ہوئے ۔ راہ میں عصر کا وقت نوت ہونے لگا۔ اور نماز قصا کی جب حفر نماز بڑھ کی ۔ اور نماز قصا کی جب حفر ضاد بڑھ کی ۔ اور نماز قصا کی جب حفر صلع کو اس اختا ہے ۔ والی معلوم ہوا۔ آب صلع مے نمان فریق کو رُوا نہ کھا۔ اس عبد سے اختا کی جب حفر اختا کی خواش اور نما فریق کو رُوا نہ کھا۔ اس عبد سے اس اختا ہی خواش اور نما فریق کو رُوا نہ کھا۔ اس محبن کو اور شافی طاہری نفظ پر مسل کرتے ہیں۔ اس اختا وف سے دیک دوسرے کو رُوا اس سیسے بہت بہتر ہو کہ آس میں اپنی خواش اور نف ایک دوسرے کو دخل بنین فی اختیار کر ذا اس سیسے بہت بہتر ہو کہ آس میں اپنی خواش اور نف نمیت کو دخل بنین فی اختیار کر ذا اس سیسے بہت بہتر ہو کہ آس میں اپنی خواش اور نف نمیت کو دخل بنین فی اختیار کر ذا اس سیسے بہتر ہو کہ آس میں اپنی خواش اور نف نمیت کو دخل بنین فی اختیار کر ذا اس سیسے بہت بہتر ہو کہ آس میں اپنی خواش اور نف نمیت کو دخل بنین فی اختیار کر ذا اس سیسے بہتر ہو کہ آس میں اپنی خواش اور نف نمیت کو دخل بنین فی اختیار کر ذات بنیت کو دخل بنین فی اس کو دیس میں اپنی خواش اور نف نمیت کو دخل بنین فی اور سیال کی دخل بنین فی اور میں اپنی خواش کا دو کر اس میں اپنی خواش کو دخل بنین فی اور کو کیا کہ کو دخل بنین فی کو دائیں میں اپنی خواش کو دخل کو دیکھ کیا کہ کو دیا کہ کو دیکھ کو دیکھ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کر کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو

# فصل المارهوس

دی گئی۔

اسی طرح ایک راه میں عاکستر کے گلے کا ہارگم ہوگیا۔اس سبب سے نشکر کو ٹھر نا بڑا اور وہاں وحتو کے لیے یا نی ندتھا۔اور نماز کا وفت فوت ہونا تھااس بے ابو مکر ت عاکشہ کو ڈاسٹے گئے کہ آپ صلیم کواسی حکمی تھرا دیا کہ وحنو کے واسطے یا نی نئیں ملتا۔ اُسی وقت آبت تھیم نازل ہوئی۔

### فصل أنبيوس

مستریجری میں حضرت صلع نے تواب میں دیکیا کہ عمرہ کے واسط کر تشریف لے كَيْ بِينِ إِن سَصِلَم نِهِ اصْحِياب لِسے اسْ خواب كو ذكركيا - اسْجر كوُمناكرمنا ب سوَّے اس سنيات سن كملى روالى كافصدكيا-بندره سوا ومى كم اصحاب سے شعرا يصلىم کے ساتھ روا نہ ہوئے جبکہ مکہ کے قریب اصحاب پہنچے۔ اُ ونٹ آپ کا مکہ کے سامنے بہتے گیا۔آپ سلعمن فرمایا کہ ہم تعبہ برحلہ کرنے کی نظرہ تنیس آئے ہی ملکہ عمرہ کے لیے لئے بين يمشكراً وسل أتفا-تب أب صلح في يوركر صديبيد من كروي كم كرويامكيا -حب کفار فرنش کو اس حال کی خریونی وہ لوگ لڑائی کے واسطے آما دہ ہوئے ۔اس لیے بدیل کو قاصد مقرر کرے روانہ کیا کہ آ سیصلیم پرلٹائی کی تیاری طاہر کرے۔آپ صلی نے بدیل سے فرما یا کہ ہم لوگ بمال اڑنے کوئٹس آئے صرف عمرہ کے داسطے آئے ہیں جاب بریل نے ان حالات سے زلیں کو مطلع کیا اس بر بھی وہ راضی نہوے۔ بلکہ عروہ کوآپ صلیم کے پاس میجاکداہل زیش کی راضی اس امرین ظاہر کرے آپ صلیم نے عروہ سے فرما بالكراكرة ريش بهاري عره كرف يريون داحني نبي بي توسم سيصلح كأمعا بده كركس كريم الميعا ومعاہده كے دوسرى قوم سے الري سے -اگراس عصديس مارا كام دوسر ك المقسة مام بوانوا بل فرنش كالمطلب برآئ كا - اوراكر بم طفر ياب رب توريش

کوا فتیار ہے گاہم سے لڑیں ماصلح کریں عروہ نے صحاب کے آواب کو کہ آ ہے۔ كرتيق ملاحظه كيا-اورع وه حب ابل قريش مين والس كي اورسب حالات كيم يرهمي كها کے <u>حصلیم کے ا</u>صحاب میں قدراً ن کا دب کرتے ہیں قبصرا درگسر کی کی محلیں یں ہی اس قد ا دب کرنے کسی کوئیس دیکھا -اور پیر کرسب صحاب آب سلیم سے جا نباز ہیں اور شما دت کو بہت جانتے ہیں۔ بین اس مزننہ عرو ہ کے ساتھ حضرت عثما کٹی جی جوا بی قاصد ہوکر گئے تھے ۔ اور صلی کا پنیا مدین کیا گیا۔ پہلے قرنش راصنی ہوئے سفے آخرش اعقول نے چیدسٹرا کط میش سيد والرياضون في كماكراكر عثمان كيدعم وكرنا عاست بن توكريس يسكن وه راضی نبوے اوراً ن کی خاطر داری قریش نے بہت کی - اوراسی بیں دیر مو ئی- اوارسلام کے نشکر میں ایسی شہرت ہوئی کہ عثما کٹ شہید ہوئے - اس سبب سے حضرت صلعم فر لڑا کی كا قفيدكيا ا وراصحاب سے بعیت رضوا ن جس كا ذكر سور ُه إِنَّا فَحَنَّا مِين مُركور ہے لینی شروع كى اورأس معلب يرتناكه صحاب دباك كے مبدان بي سى اور فى سے عافل نہ رین-آبیصلعم نے سب کا ہا تھ ایک ایک کر کمیرا-اوراسی طرح بعیت لی- اس بعیت الله تنا لين في الني يرى رضامندى ظامركى -أوراس سبب سي حضرات صوفيه كدامك گروه ابل اسلام سے ہیں اورایٹا اصل کام اللہ تعاملے کا وگرا ورائس کی قدرت میں فکر كرنالهراليا ب السبعيت كونهايت ضروري سجفية بي-الغرض اسيء صدي كراب له واضح رب كرده زات صوفيه كال اصحاب مقرس - بيرسر آدمى مقد كرم ومحن تصرواكيا د الني اوجها داسلام كأن كو دوسراكام نتفامية لرك ياكنيس ركت تصاوران كاكما الر مصرت صلم مح متعلی تھا اور ایک مکان میں رہتے تھے۔ ب کوصفہ کتنے تھے بہیں سے خالفا ہ کی اُن ہے اور حضرت صوفیہ کے دوگروہ ہی بعقن اہل ساع سے ہیں اور اس کو جائز سیجھتے ہیں اور دوسرے ما جائز جوالی ساع ہے ہیں وہ اپنی دلیل اُس صدیثے سے لاتے میں جس کو حضرت محاوا شرب الدين احد بهاري في ليني كمنوبات صدى كملوبات ترانو التي ين نقل كما بح-

بعیت لے نہیے تھے حضرت عثمالیٰ کئے ۔ اور خبر صلح کے بیغیا م کی سُنا ئی ۱۰ ورشرالط صلح كى يش كيد- اور فراش مى معسبل وغيره كاكت ملح كم شراكط يه تقي ا له دس برس صلح كي ميعا دريه كي -

سل جولوگ مى عد فرنفتين كے بو ملك وه بھى اس معابده سے مى عدر محص ما و سنگے ـ اس سال اہل اسلام عمرہ نمیں کرنے یا دیں گے۔

سيسال آيده سعوه كرسكة بن -

ے حب عمرہ کے واسطے اویں کو ئی منہارسواے تلوارے نہ لا ویں کہ وہ بھی میان

له مین روز سے زیادہ حرم میں تم تھری ۔

ک اگرایل قرنش کاکوئی مفروری اسلام میں جائے تو وہ آسے والیس کردی۔ دی۔ دی اگرایل اسلام کامفروری قرنش میں جانے تو وہ والیس مکریں۔

اً خرى دونوب شرِالط براكترا إلى اسلام كو اعتراص موا يكبن حضرت صلى في آس . تبول کرایا اورمعاہدہ لکھا گیا۔

أخرى دونون شرائط سے اصحاب اخوش تھے ۔ ملكة حفرت عمر ف كماكه ماحضرت

صلی حب ہمارا مذہب برحی ہے نوہم اس فدر دب کرکبوں صلح کرسنے ہیں۔ آسیسلعم نے جواب دیاکہ صلح کے شرائطہارے حق میں برکے منیں ہیں یغورسے معلوم ہوگا كسولك منافق كے جم ميں سے كوئى كيول جانے لگا- اور منافق كا ہم سے صرابوا سى ببتريد - ادران بي كاجويم بي آوك كا- والس جاف برهي أس كا دل أن ے نہ طے گا۔ اور اُس کے آنے کی راہ خداید اگرف گا۔ تب حفرت عراف کہاکہ آ مصلع نے فرہ یا تھاکہ ہم لوگ عمرہ بھی کریں گئے۔ آ مصلع نے جواب ویا کہ یسے مسلم نے واب ویا کہ یسے مسلم کے مشرک میں مصرت مسلم کے مشرک کھنے میں مصرت مسلم کے مشرک کھنے میں مصرت

اعلی کرم الله و جدف کھاتھا کہ یہ جدنا مہ ہو درمیان مرصلع رسول الله اورا ہل قرش کے اس مرقد قراب کرسلوں الله می مان لیس عیرا ری تھاری کیا کہ اس مرقد و این میں اور حدا الله کی ایک الله می میں اور حضرت علی سے فرما یا کہ نفظ رسول الله کو فل دورا بن عبدالله کی میں اور حضرت علی سے فرما یا کہ نفظ رسول الله کو فل دورا کے ابن عبدالله کو دورا کے دورا کے ابن عبدالله کو دورا کے دورا کے ابن عبدالله کو دورا کے دورا کی کی دورا کے دور

بعدانجام معابده كاليصليم في بريك اداكارى كاحكم صديبيسيس ويا-اس ، سے اصحاب اور بھی افسرد ہ ہوئے۔ اور انجام دینے میں ستی کی اسپر آپ صلحم الول ہو کرانے خمیہ س تشریف لے گئے۔ ا مسلمٌ کہ آپ کی از واج مطهرات سے تفتیر ا وراس سفرس ساتھ تقیس - اُنفوں نے سبب ملولی کالوجھا آپ صلیم نے اصحاب کی ناداحني كاسبب بيان قرمايا-اس برام سلم است كهاكه آسيصنع بهلے لينے بريدا دا مجيجي تُداصحاب مِی وبیا ہی کرینگے۔ میں نچہ کے اسلام نے دبیا ہی کیا اور تمام اصحاب نے بھی وكلي كروبيا ہى كيا-اورسب قوشى خوشى مدىنية كووائيں كئے۔ آپ صلعم أس شرط كے . سے جو کی تقی کرم قریش سے آب کے پاس آوی اُن کو دانس کریں - ایک شخف جندل این ہیل کوکرمسلمان ہوگیا تھا اور آ ب صلیم کے ساتھ آیا جا ہتا تھا بلانے سے مجور کتے ہے ليكن اس شرط نے آبيندہ كوعجب رنگ دكھا يا - بيني ايك شخص يولىمبسركه كرمس رستا تما فرو کو وسلمان ہو کرمد میں کو جیا ۔ اس کے پیچھے سے قرلیس نے وقعفوں کومعا ہوسکے وانق واليس لاق ك لي آسيسلعم ك إس سيا-آسيسلعم ف موافق عدك حوا أس أوكر دما - اكرجه أس برا ورسب مسلما لول بر بولصير كا والس حاما ببت شاق عنا -المار مربیر سے زلش کے دولوں آ دمیوں کے ساتھ روان موا۔ پالیسمبیرے را ہ میں موقع ما کرایک کو اُن میں سے قبل کیا اور د وسرا ڈرسے

## فضل مبيوس

جب حدیمبید سے آب صلع عرب آب صلع سے آبا اوا دہ نیم رہے جلک کو کا مام کیا ۔

اس کی شہرت اہل خیم رکو ہونجی اورا ہول سے ہمت آجی طرح سامان اڑا ٹی کا آما دہ کیا ۔

مشد هیں آب نے خیم ریونوں کئی گی ۔ اہل خیم اپنی تداعت کے واسطے قلعہ سے باہر جاتے سے کہ مسلمانوں کی شکری جائی گی ۔ اہل خیم اپنی تاریخ کے دورم قابلہ کر بائٹروں کیا ۔ اس قلعہ سے ایس سے کہ مسلمانوں کی ایش کی ۔ اورم قابلہ کر بائٹروں کیا ۔ اس قلعہ سے اس مات قلعہ سے ۔ اس اس قلعہ سے ۔ اس کا دورا سے ملع نے فرا باکہ فتح کیا یجب ساتوں قلعہ کی باری ہونجی اصحاب عاجز سے ۔ ایک روزا سے ملع نے فرا باکہ کی سے دوریہ قلعونتی ہوگا ۔ ہرخوص کو انتظار تھا کہ کس کو کھم ہوتا ہے اورکس کو یہ ساوت قال کی اس کے دوریہ قلعونتی ہوگا ۔ ہرخوص کو انتظار تھا کہ کس کو کھم ہوتا ہے اورکس کو یہ ساوت کا گائی ۔ اس کی آئی کھوں میں لگائیا ۔ ہوتی اوروں میں لگائیا ۔ اس کی آئی کو ویا ۔ اس کی آئی کو ویا ۔ اس اوروں میں لگائیا ۔ اوروں میا کی اس کے اوران میں میں اور واران کی میں حضرت علی میں میں اور واران کی میں حضرت علی میں میں اور واران کی میں حضرت علی سے برسی میں اور واران کی میں حضرت علی میں میں اور واران کی میں حضرت علی میں میں اور واران کی میں حضرت علی سے برسی میں اور واران کی میں اور واران کی میں میں کو میں اور واران کی میں حضرت علی سے برسی میں اور واران کی میں میں اور واران کی میں میں کو میں اور واران کی میں میں میں کی کی میں اور واران کی میں کو میں اور واران کی میں کو میں اور واران کی کھوں کی ۔ تا می دون اور سے اور کی میں کو میں اور واران کی کھوں کی جو رہ کا کی میں کو میں اور واران کی کھوں کی جو رہ کی کی کور واران کی کھوں کی ۔ تا می دون اور سے کی کور کوران کی کھوں کی ۔ تا میں کوران کی کھوں کی کور کوران کی کھوں کی کور کوران کی کھوں کی کور کوران کی کھوں کی کوران کی کھوں کی کوران کی کھوں کی کوران کوران کی کھوں کی کوران کی کھوں کی کوران کی کھوں کی کوران کی کھوں کی کوران کی کھوں کوران کی کھوں کی کوران کی کھوں کی کوران کی کھوں کی کوران کی کھوں کی کھوں کی کھور کی کوران کی کھوران کی کھور کی کوران کی کھور کوران کی کھور کوران کی

کہ نہایت بھاری تھا اُ کھاڑلیا اور بجائے سیرکے اُس کو کا میں لائے اور لعد لڑالی کے حب حضرت على في أس كويمينكا أسع لوكون في أشَّها أما إسات آ دميون ست هي نداً تھ سکا ۔ اس لڑائی میں سات افسر مہود کے کہ بڑے نامی تھے اور آن میں بڑا نامی هرسب مي تقا- ما رك كئ - ابل اسلام كى فتح بهو ألى ا وربهت عنيمت بالقرآنى - اسى خوشی کی حالت س جعیفر طها را بن عرا تصلیم که تب سات کارسی سے حبیث که کوسی می كركے تھے والیں آئے اور آن كے ساتھ حضرت الم حبات الى سفيان كى سٹى لھى تھیں جن کا نکاح تھا تھی صبتہ نے اُن کے شوسرکے انتقال کے بعد حضرت صلعمہ۔ غاسَا بهٔ کردیا اور دین مربھی دے دیا۔ اسی ہماز پر الوموسلی استَّعری مجھی کیے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر آپ صلیم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اسی عرصے میں ایک ہیو دیر آگی ا وراس نے گوشت کی وعوات کی آب ملعم نے قبول فرایا۔ جیسے ہی اس کھانے میں سے آب صلحت ایک لقمه اینے شمخه میں دیا آب صلح نے اصحاب کو کھانے سے بازر کھا کہ اس میں زمر سی مذکھا وڑا ایک صحاب نے جو کھی آس میں سے کھا لیا فوراً ہلاک موسے آس ہیود ہر کو آپ نے سزا دی۔ اس خنگ میں من حلیفنیت کے صفحہ بنت حی اخطب کھی تقیں جن ہے آ جسلعمنے نکاح کیا - آن کے رخسارے پرایک نیلا داغ تھی تھا۔آجیلعم نے آس کاسبب یو تھا۔ اس کے جواب میں اعفوں نے کہا کہ جس روز مسلما یوں نے پہلے خيركا محاصره كياس في فواب وكياكه جا دميري كوديس بي-اس كوس في ليف سابق شوبرے کہا تھا۔اس برآس نے محکوظیانچہ مارا اور کها کہ کسس حلد آور با دشاہ لین محرصلي للرطبه وسلم كيم آغونش بوتا عامتى به - چانجداسس كى تغبيب يوري يوني يوني الله ين الله يون به

اسی سال کے نہجری میں آب سلیم نے عمرۃ الفضاا دا فرمایا ۔ عمرہ کہتے ہیں کھیے كرد طوات كرف اورصفا مروه بها رائح ورلميان من دور في كوص طرح ج من كرت من - آیصلع نے بیلتے و قت اصحاب کو فرما پا کہ جو لوگ صلح حد میں بیر میں مشر کی تھے اس سفریں ضرور ساتھ ہوں جیا بچہ سب ساتھ آئے اور سجوں نے عمرہ اوا کیا۔ اسی زما ہذیں میں واللہ نے نکاح کا بیٹا م میجا اور آب سلیم نے قبول فرمایا اور کیاج بروگر ۔ اس کئے آیا جا ہتے تھے کرنین روزے زما دہ تھیرس اور ولیمہ کی دعوت فایں لیکن فر کسٹ راضی مذہوئے ایس سب سے آب سلے میں۔ کو والیں آئے ۔ اسی سال خالد من بن الوكيد اور عمر وغاص جفول نے آپ ایسام کی ہجونظم کی تھی اور ما بعد میں اسلام کے : بڑے عامی اور قائح مصر ہوئے اور عثمان بن ای طلح صاحب مفیاح کعیہ رہنے ہیں ( آب صلح کے باس آئے اور سلام سے مشرف ہوئے ان کی نسبت آب سلم نے والا کہ

عمل بالنسوس

آب صلح نے حسب مرضی اللی یا دشا ہوں کے پکس بھی مکتوب ایمان لانے کے لئے روانہ فرمائے ۔ اسی سبب سے آب معیانے ایک مُسرکھُد والی ہونکہ لوگوں نے آب سے کہا کہ با دشکا ہائے جب مب قر کے خطوط قبول میں کرتے۔ آب صلح نے قیصر مرکز سلطان روم ا در ضرو مرو مرا با وشاه فارسس ا ورمقوفش عا کم مصرا ورسجات با درشاه حبشه اور طاكم من محمد خطوط روامه كئے فيصر سرقل نے جب آب صاح كا خط با با - اُس کا دل اسلام کی طرف ما مل مہوا سکین اس کے ارکان دول راضی نہرے اس سبب سے وہ ایمان لانے سے مجبور رہا۔ آب سلم کا نا مدحب بیرویز کو ملا اور اس سبب سے وہ ایمان لانے سے مجبور رہا۔ آب سلم کو اور نا مئر مبارک کو اس نے آب سلم کا نام اپنے نام بیر مقدم دکھا نمایت غصے موا اور نا مئر مبارک کو بارہ کا رحب اب صلع کو بہ حال معلوم موا۔ آب سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آس کی سلمت کو بارہ بارہ کر ڈوائے گا۔ جانچہ اب سی موا۔

حب مبتنے کے باوشاہ نمجاشی نے آبیصلو کا نامہ بایا آس کی تعظیم کی۔ آنکھوں سے
سے مشرف ہوا۔ حب سائنہ ہجری میں آس نے انتقال کیا۔ آب بلو نے
آئس کے مرنے کی خیرشنا کی اور آس کی نما زجا زہ فائیا نہ ٹیرسی۔

اسی طرح آب کا نا مدمقوفس تعلی مصر کے حاکم کو طا۔ آس نے اسلام قبول کیااور یے دریے بہت تحفے آب بوے ماس بھتے من حملہ تحفوں کے مار رقبطر ملی تفس سے ب العربے صاحبزادے مضرتاً اسر ہے ہے۔ لیکن آنھوں نے بجین ہی مرانتقال فرمایا۔ ن بھی خسرو مر و مرکے تحت بیل تھا۔ وہاں کے حاکم کو ٹیر و ہزنے لکھاکہ جو سحص بنوت کا دعویٰ کرنا ہے کشس کو گرفتا رکرکے میرے یا سلمجدو۔اس سلے وہا کے حاکم نے دو تحصوں کو آب صلیم کے لانے کے واسطے روانے کیا ۔ حب آب صلیم کے ہاں وہ لوگ ایسے اور اُس کم سے مطلح کما آ بصلی نے فرمایا کہ آج کی شب ضبرہ کو اس کے بیٹے شبرور نے مارڈالا ۔اس *خبرکو مشنکر*وہ داولوں مین کووانس گئے اور وہا ںکے حاكم سے بی فركمی -آس نے كما كم اگر به فبر صیح بوگ تو وه بے شك بغير من اور سمان م ا یان لا ویں گے۔ جیانچہ اُسی وقت من روسہ کا خطرا یا کہ بر و مرز طالم تھا وہ مارا گیا ا در مم ما دستاه موسئه مهاری اطاعت کرو ا در عرب میں حو نبوت کا دعولی کرتے ہیں ا بھی آن سے تا حکم تا بی ہمارے نہ بولو-جیا بی مین کا حاکم مع اور لوگول کے اسی قب ا بان سے مشرف ہوا اور ممِن میں اسلام تھیل گیا۔

### فصل تئيسون

ہم جب اور ایک فاصد لکبرہ کے حاکم کے پاس کر شام کی سرحد برہ وا بیان الانے کے لئے کروا نہ کہا تھا - راہ میں موتی کے حاکم نے اُس کو بکڑا لیا اور ہلاک کیا - اس خوج بیم علوم ہوا - آ جبلع نے بین نزار آ ڈمیوں کا لٹ کر اُدیں کے واسطے روا نہ کیا - اس فوج کی سالاری ڈمیرین حارث کودی گئی ۔ زبیر آ جب سلم کے آزاد میں موں میں شخصے اور اول ایمان لانے والوں ہیں -

سے صلیے نے روانگی کے وقت فرمایا کہ زید اگر شہید ہوں او اُن کی حکم حیصر سالا رموں اوراگروه مھی نہ رہیں تو عمدا نشدین رواحہ ہوں اوراگروہ ھی ہا تی گ مذربین توجیس کومومن لوگ لیند کریں۔ موتی کے حاکم کوجی اس حال سے جرہوئی تو أس في ايك لا كوار مي فوا بم كئے- ابل سلام في شها دت كوننيت سمجور مقابله كيا اور ا بل سلام نے شری بها دری دکھائی سکن وہ کمبنوں سردار کے بعد دیگرے شہید موت مل نول نے خالدین الول کو اپیا سردار نبایا جنوں نے اپنے کھڑے زمانے ہیں مسلما بذن کوشکست دی نقی-خالدین الولید کی حکمت عملی سے مسلمانوں کوشنتے ہوئی اور بخیرت تمام مدسمت کو والس آئے حضرت صلح خباب مونی کے حالات سے خبر مرسند یں دیتے رہے بینی پہلے زیدین حارث کی شہا دت کا حال کہا بوجعیفر طہا رہیمر عيدا متدروا حدكى شهادت كوميان كيا اور فرما يا كداب سيعت المتدلث كاسروار سوا ا ورایل که لام کوفتح تصیب مہوئی - اگر حرآ مصلح سوکوس کے فاصلے برتھے لیکن یا كى صفائى سے ليسب حال بيان فرائے نفے حب احتفہ طبیا لا كى شما دت كى خبراصلىم نے کسی آن کے گھر میں ماتم برمارہا اور کھا ناکسی نے مذیکاما ۔ اس کے آپ سلح س مین با حار دن تک کها مالینه بهان سه صحاید وا فقد سکند سجری مین مین آیا-

اسی ال کوهی فتح ہوا اوراس کاسب بیر ہوا کہ نبی مگر اور نبی خرا عبر <sup>دو</sup> قویس وب کی تقین بنبی مگر صلح حد سیبید کی روسته ایل قرنست کی هم عهدیقیس اورخمرا ا بن الله م كى - ان دويون قو مون بين آس روسے صلح رہنى جائے ہی ۔ سکين شي محر نے زیادتی کی اور پنی خراعہ بریث خوں مارا اور بس آدنی بنی خراعہ کے مارے گئے ا ورآس میں کفار قربیش ہم مثل عکر معدین ابی جبل وغیر دیے مترک تھے بنی خرآ نے عین معرکہ س آب صلح کا نام ہے کر فرمایہ وکی آس فرمایہ کو اللہ تعالیٰ نے آب صلح کے کانوں تک تھنجا ؛ - اِس وقت اُب صلح حصرت مهموں نے جربے میں تنے اور عثا کی عاز کے واسطے وصو فرماتے تھے اس فراد کوشن کرلسک جواب میں اولے مسمولات آپے سے بیچھا کہ لبیک آپ ملعم نے کس کے جواب میں فرمایا۔ آپ صلعم نے فرمایا کہ بنی آ کی فرما و میرے کا نون مک صفحی اس کا جواب میں نے دمایا۔ ورا سے تعم کے لیمک ج مكان مين فرمايا وه مني خراعه نے ميدان موكه ميں سنا۔ دوسرے روز حضرت عائشتم ے آ ہے العمنے فراما کہ اہل قرنش نے جو مجمدی کی آس ہیں اللہ تقالٰ نے حکمتَ رکھی ہم كرآس كے ذریعے سے ایک حكم انیا ظام ركرے حضرت عالستنرف كماكرير آپ مح كاكما ہے۔ اہل قربیق لیسے ما دان منیں ہیں اسی گفتگو سے تم ا أيا ا وركل حالات عرض كئے بعنی قریش كاست رنگ مبونا اور لنی خز اعه كا فرما و كرنا ا ورلبيك جواب مين سننا- اس وصبين امل و اين درے كه بير حال آ ب العم كو ضرور معلوم ہوگا اور سم مر فوج کشی کرنیگے۔اس سے ابی سفیان کو قاص کرے روانہ کیا ترصلیکے شرا تط کئے سرے سے قائم کرے ۔ جنانچہ الی سفیان آیا اور پہلے احتمالیہ اپنی بیٹی کے مکان میں گیا جو حضرت صلی اللہ علیہ و کم کی زوج عقیں ۔ ا م عبلیکہ نے اپنے

باب كو د كليكرآب كالبشرة مجها برائها لبيشالها كه أس برا في سفيان منهم - أنمول في كهاكرك الما فركفرى واستاست ما ياك موسفر مرتق كالشرير متحفظ كي ليا فتها الس ركفتي مو- إن بالول سع وه السروه موكراً على اوربا مراكر مصرت الوسكر اور عمر س الا اورصلے کی درمیا تکی کے واسطے کہا۔ آن لوگوں نے انتخار کیا۔ تب حضرت علی سے کہا حضرت على كم مزاج مين ظرافت تقي آ تفول نے درایا كرحفر شصليم كے حضورت جا واؤ مهوكر عمد فريش كوا ميصلح في طف سيدامن دى بي اس شال سدكا بيامع ميرى بات کور و مذکری کے بیما مجرات الیا ہے کیا اور کہا سکن اسلام کے جواب روما الى سيمان نے مي كرمبرا طلب برايا. اور مكركو طاگيا حب آس نے اي قوم سے بربات کهی آن لوگوں نے ہے و تون نیا با مصرت سلیم نے لڑا کی کاسامان مختی طور مرکبا اور مكركي خبر مند كردى - ايك تخص في كدان كانام حاطبياً عَمَا قريس كه ما محقى خط كها اورا کماعورت کی معرفت روا نرکیا۔ا س حال کی خبراً مصلح کو وحی کے ڈریعے سے الی ا دراً مصلى في صرت على اور ديم اور معذاه كوروانه كياكه دو صر كارج من يك عورت سے ملاقات ہوگی آس کے پاس خطاع آس کوساتھ بیتے الی جب برلوگ روضر کاخ میں مقبوسینے ایک عورت سے الا قات ہوئی۔اُس نے خطاست، ٹارکیا راو کوں نے اُس کی للسنى لى سب بهى خط كاليامذ لكا -اس بحصرت على في اس بر تلوا ركميني كرحضرت صلح كا فرما ما غلط نبین موسکتا - صرور میرے یا س خطری تکال اور نبین تو ابھی تحکوفتل کر تا مول -تب أس عورت نے لینے بال کے جوڑے سے خط نکال کر دیا۔ اُس س لکھا تھا کہ اے ا بل فریس حصرت صلح نے تا پر فوج کشی کا فضد کیا ہی خبردا ر رہو لیکن وہ تا برض رواد ظفر پایب ہونے اگر حیالہ ایمی ہول کے بس آب صلح نے حاصت کو طلب کیا۔ حاص نے مکھنے سے اقرار کیا اور کہا کہ اس س شکی کی منیت تھی ضرر کی نمیں ۔اس رِ حضرت عجر ا حاطب پر عضہ ہوئے ۔ آپ ملح نے فرایا کہ لے عمر حاطب اہل بدرس میں اور

قابل عفو کے ہیں۔ اگر حیاس امریس آن سے خطا ہو گی۔ بھرات سلعم حسس مزار آ دی سے کمه کی طرف روانهٔ موئے اور السی راه سے گئے که ایل مکه کو مطابی خبر بھی مذہوتی اور الم صلىم كمرك فريب بيهي لكئ - راه من حضرت عيكمس على عربول الشرصلي التدعليه وسلمكم بجرث کئے آتے تھے ملے ۔ آن سے آپ سام نے کہا کہ تم فاتم ہجرت ہوئے حبیا سم فاتم انبین ہں ا درآمیںصلیمان کو والیں مکہ کی طرف کیے کے اوران کی اہل خانڈ کو مدنیہ کی طرف بھیجدیا جب مکہ کے قرب مجھیجے آپ ملح نے معرف کوٹیا م کیا۔ راٹ کے وقت آپ سلح ہنرخص کو آگ روسٹن کرنے کا حکم دیا اورحضرت عماسٹل لینے خیمہسے نکل کرنتہر کی ارٹ سے کہ کوئی راہ میں ہے تو اہل شرکو کٹ کر کی خبر کردیں ۔خیائیہ اپی سفیان مع کی اور مدمل کے آگ کی حب ہو لینے کوآئے مدمل نے کہانے الی سفیان یہ لوگ بتی خزاعہ سے ہیں۔ اپی سفیان نے کہا اشنا اُ دمی بنی خزا عہیں کہاں ہیں۔ اپسفیا لی آ وا زستن کرعیا سس نے اُس کو کیا را۔اس نے ملا قات کی ا ور عاعت کا حال او حفا س نے اہل اسلام کی جاعت ا دران کے تصدیب مطلع کیا۔ ابی سفیا ن کے بوت أرك يكن عباس في المرتال في سجها يا كربهارت من كريم رهم دل بين و الرقم أن كم باس جا وَكَ اورصلح جا ہو كے تووہ سندكري كے - جيائي وه راضي ہوا اوران كے ساكھ چلا جصرت عیم را دسی ملے اور <sup>ا</sup> بی سفیان کر پہچان کر مارڈا لنے کا مصرکبا ۔عما<sup>تی</sup> نے با ذر کھا کہ وہ نہاری بیاہ میں ہو ا در حضرت صلیم کے یا س صلح کے لئے جا آیا ہو عمر جھیٹ کر حضرت صلیح کے ماس ملے مصنی اور آئی سفیان کے مار ڈالے کی اجازت ما ہی۔عیاس نے کی کواب دیاکہ میری بنا دیں ہی جاند حضرت صلونے رات بھرکے لئے عباس کے حوالہ کیا اور کہا کہ اس کا تصلہ کل ضبح کو کیا جائے گا۔ الىسفىان كوعماس فحمرس عاكر محجالاكراب ايان لاف كسواجاره بنیں ہے ورنہ عمر عمر عمر عمر کا کہ ای سفیان آب صلع کے صنوری

اسلام سے مشرف ہوا ۔عیامسٹل نے وقت روانگی نشکر کے کما کہ ا بی سفیان کوتما دلشکر وكھلا ما جائے كرأس كے دل من در مور ور مذكر ميں جا كركميں مرتر مذ موجائے - جنابخہ ا بی سفیان کو بیار برے جا کرتما دلشکر اسلام کا دکھلایا ۔ اُس نے کہا کہ اے حراصتُ کُ تھارے بھتنے بڑے یا دہ مو گئے آ مفول نے کما تم الیمی تک اس کو با دشاسی مستحقتے ہو۔ یہ با دمشاہی منیں ہی بنوت کا زور ہی اور عمال م ف حضرت صلی سے یہ بھی کہا کہ ابی سفیان فخر کا تہبت طالب ہی۔ اس کے ٹوسن کرنے کو ایسی بالے کہی جائے کہ جس کا آس کو فخر ہو۔ جبانچہ آپ سلیم نے فرما یا کہ جو کا فرا ٹی سفیان کے گھریں د اخل مو كا- أس كو امن ہى - أب صلىم جب كم ميں داخل موس أو هما في حضرت علي كي بین کے گھریں مٹیرے غسل کیا اور جاست کی نما زاداکی اورٹ کر کا سجدہ سجالات ا درا کیا تع نے حکم فرما با کہ جوشخص نہ لڑے اُس سے کو لی مذ لڑے ا درجوشخص وارکرے أس سے اللو و جنائج خالد بن الولديس عكرمدابن الى تعمل ورصفوان وغيره نے لڑا ٹی کی ا ورشنگست اٹھا ٹی بشر ا دمی گفارے مارے گئے ًا ور د ومسلمان شہید ہوئے بفيد كفار مفرويه مريخ : آپ سلح في كياره مرد اور جه عور تون كا خون در فرما يا كهما یا زُما ر طوالو- وه لوگ عکرمه بن ا بی جمل ، وحشی ، صعران ، کعب، عبدالمثیر بن سعديم مها ر، عبدالبيدا بن تقيس، عبدالعرك ، حارث اور حويرت آخرى وارشخص ارے گئے۔ نیکن نقید اسطام سے مشرف ہوئے اور عور تول میں میان ا بی سفیان کی زوج اور قرنشا اور فرسیرا ورا رسی اور سیاره اورا م سورسی تجين- ان بيرسي تحلي جارون قبل موس واور نوتيه إسلام سے مشرف موسس عرال ح بن حظل آکر کھے نتے یرد وں سے لیٹ گیا۔ لوگوں نے حصنو را قدُسس میں بیفال عرض كيا- آپ صلع نے فرا ما وہن مار ڈوا لو۔ خیانچہ آسے دہیں قبل كر ڈالا۔ السرتھالے عبل شا مذی آس دن حرم میں می اعازت قبل کی دی- لهذا آب صلعم فے وہی

قتل كاحكم ديا. وه يهله مديني من آكے مسلمان مبر گيا تفار آسي سلعم نے آس كا نام عبداللدركها تها-أيصلهم في ايك فبسله كي زكوة لاف كوأس ملحا أس سفرس اس نے اپنے ضمت کار کو کہ کھانا بچانے ہیں اس نے دیر کی مار ڈالا - بھراس ڈرست كه حضرت صلى الله عليه و لم آست فقعاص من قبل كرنسكي - مدينة كويذ كيا اور زكوة كا مال نے کرمرتد ہوگیا اور مکہ کو جلاگیا۔ سوآ سے صلیح نے آس کا خون مرر فرا یا کہ ماراگیا جمقس این صابه کا به قرم تفاکه آس کے بھائی سٹ مرکوایک انصاری نے منترک جان کرفتل کیا۔حضرت صلی اللّٰرعلیہ وسے ان اسے کوئٹ ولوا دی مقدس نے بعد لینے دست کے الصاری کو قتل کیا اور مرمز مبو کے تھاگ گیا۔ مکرے فتح کے روز ایک گوشہ میں مشرکوں کے ساتھ مکہ میں شراب لی رہا تھا تمیلہ بن عبدایس کو خبر ہوئی انفوں نے اسے قبل کیا جا رہشے بن ظلاطلہ می صرت صلح كوايذا بس ديّا نقا حضرت على في أسه قبل كيا-ت موراف بن تقيد كو بعى حضرت على في قل كما - كوس سبم رباتها حضرت على اس کے در وارے پر اس کی الکش میں گئے۔ گھریں کسی نے کہا کہ صلی کو کیا ہے۔ حضرت علی ویا ںسے جلے آئے تب وہ گھرے مکل حضرت علی کو ال گیا۔ الله نے تنز کیا۔ یہ شخص شاع تھا۔حضرت صلیم کی ہجو مکھکر شائع کرتا تھا۔اس کے

مسلمان موکئی اور حصنورا قدرس مواکه وه مکرسے بھاگ گیا۔اهم میل اُس کی حورد مسلمان موکئی اور حصنورا قدرس موعن کیا کہ عکر مرکوا مان سلے۔ آپ ملم نے عکر مدکوا مان دی اور و همبل نے عگر مرسے خاکر کہا جب کہ وہ بھاگئے کے قرب ب تھا اور جہا زیر سوا رہو تا تھا کہ اس کوا من ملا ہے۔اس نے کمال تعجب کیا۔ کیوں کہ وہ بوجہ اپنی عدا وت خاندانی کے آس کو محال سمجھا تھا۔لیکن احمبیل نے کہا کہ آب على بڑے رہم اور کرم ہیں کہ آب صلیم کی تعریب نہیں ہوسکتی عکر مہ آب لیے کے پاس اور مہل کے ساتھ حاصر ہوا اور کہا کہ سے عورت کہتی ہی کہ آب سے مشرف ہوئی مجھے امن ویا ہی آب ملیم نے کہا کہ سے کہتی ہی اور عکر مہدا کان سے مشرف ہوئی اور آخر میں آن کا ہم حال ہوا کہ قران محید کو و مکھ کھنا ھنا ھے تیاب دی فرمانے اور وحد کرتے۔ پر حمص کے معرکہ ہیں شہید ہوئے۔

مروحتی کر امیر حمر ہ کا فاتل تھا ہد فتح کہ کے بھا گارہ و فعیۃ کریں آئیا م کے باس حاصر مورا ور تائب مرکر ایمان لاف آئیصلعم نے امن کی تو یہ تبول کی -رومسلم کذار کا قاتل بھی مہی شخص تھا ۔ تقد

و سلم مدر الور آب ملی المور ا

صفوان جو حکر مد کے ساتھ لڑائی میں تشریک تھا بھاگا اور ایمان لانے کے واسطے مہلت لی۔ بہاں کک کر حنین کی الله انی میں جو تنمیت مہت ہا تھ آئی آس نے

نعب کیا اور آب صلح نے ایک بہاڑ غلیمت کا آسے بخشدیا۔ آس کو بہت لتحب ہواا گئے سہوا گئے سہوا گئے سہوا گئے سہوا گئے سہوا کے سہوا کے سہوا کہ سہوا کہ بیت شرسوا سے بنی کے کوئی اور می بہیں کرسکتا اور فوراً ایمان لایا۔
ہوری ایس نے نیزہ اونٹ بر ما راحی سے آن کو زخم کھونچا اور آن کا حل ضائع ہوا اور اسی صدمہ میں مرہنے کھونی آن کا انتقال ہوا۔ اس سبب سے مہا مرکاخون ہر رہوا۔

# فصل ميسول في الله

بعد فع مکیرے میں بہری میں میں میں کا طرائی ہوئی ۔ جب اب سلم کے ان دمیوں مدینہ طیبہ کو بھرے آب سلم نے ان دمیوں کے ساتھ بارہ منزاراً دمی تھے۔ آب سلم نے ان دمیوں کے ساتھ بدووں بر فوج کشی کی۔ یہ لوگ حین میں مجتمعے یہ بہتی طاکف کے فریہ ہی ۔ جب را آئی شروع ہوئی مسلما نوں کو آن کی محور ہی جاعت دمکھی اسپا گمان اور قرب ہی ۔ جب را آئی شروع ہوئی مسلما نوں کو آن کی محور ہی اور قرب تھا کہ مسلما نوں کا یا ور آب مور ان کی محور ہی اور قرب تھا کہ مسلما نوں کو اس فی مور کھی کرخود شرک کے آئے ہو کا یا ور آب وقت آب کے جائی اور جیرے بھائی انی سفیان بن حار از آب ہوں اور اور آب ور آب وقت آب کے جائی اور جیرے بھائی انی سفیان بن حار از آب ان از اور سرب تھا ور آب صلع نے یہ رخر بڑھا آنا البنی لا گذب افا ابن عبد کی محمول کو بیا کہ خوا اور اسپائی کہ کو اور اور سرب موں۔ میں عبد المطلب کا جٹیا ہوں اور اور سرب فرا با کہ سنگر اور دو کہ بی تھے ہوں اور اس موٹ بی بی موں۔ میں موسی میں موسی ہی موں میں موسی ہی موں میں موسی ہی موں میں موسی ہی اور اس موٹ کی اور موسی کا دیا۔ اسی سخاوت برآب میں موسی ہی اور موسی کا دیا۔ اسی سخاوت برآب میں موسی ہی ان لایا۔ آب کی اور ایک ہو ہی میں اور موسی کی دیا۔ اسی سخاوت برآب میں کے ایان لایا۔ آب کو ایان لایا۔ آب کو ایان لایا۔ آب کو ایان لایا۔ آب کو ایان لایا۔ آب کی ایان لایا۔ آب کو ایان لایان لایان کو ایان لایان کو ایان کو کو ایان کو

انتیس و ترمنوں نے اوط کسس کے مقام بیں بھی اجاع کیا لیکن سلمانوں نے اون کو بھی ذک دی۔ تب آن لوگوں نے طالف بیں اجاع کیا اور آس کا محاصرہ بھی کہا گیا۔ لیکن آپ محاصرہ آٹھا لیا گیالین کہا گیا۔ لیکن آپ محاصرہ آٹھا لیا گیالین کہا گیا۔ لیکن آپ کے محتاج کیا اور وہ قلع کے اعام کا محتاج کیا گائے۔ آکر مسلمان ہوگیا اور وہ قلع کہا گائے۔ ایس ورت با ۔

فصل جھينيوس

قصل شائسوي

اسی بزیں سال میں ہجرت کے غزوہ نیوک بین آیا۔اس معرکہ میں آ بیاسلم میس ہزار آ دمیوں کے ساتھ روامز ہوئے۔ یہ حکبت م کی سرحد پر واقع ہی اور یٹھاً کا

مرقل کے وخل می تھا۔اس فوج کشی کارسیب ہواکدا کا تحقی نے در بھرین ي مرهما لي كرفيم مرفل طيسالتكرك ساكم الاستعمار أن ال- الكاليم يت مين قدمي مقامل كه له كي ليكي شوكسا تين كرمه لوم موا كرستحسرة علم و بال دو مهني مقيم رب ليكن برفل كاكوني لشار زاما ١٠٠٠ افق مشورة اصحاب كى دائبى كافق فرايا ادر ظالما بن الوليدك كي نشاكم سائد اكرد كي كرفياري كرفياري كريك مويز كا ما عن وي تما عي اول و و شل کا و کے شکار کے وقت گرفتا رسوگرا ۔ فالداس کو حصنور میں لانے اور آس کے جزيه ونيا قبيل كيا- اسى كيسائدة قوم في طيحس سي عامم كي سي عني كرشارا في سي-اس فوج کستی کا سامان نمایت فیک سال سی بوانها اور وه عدرت اور نگی کا زمانه محا-اس لير أب العلم في اصحاب كوانا سف كرية قراما عما عمر ووالتا المرا كاسامان حفرت عني الح أن ا ورأن سي الصليم من رامني وريد اس وا قد من كل اصحاب شركه النبي مرف لهمن منا في مذكرة ا ورجمونا حبله تُ كِي - آي صلح في أن سي تعرص مركي ليكن إلى اغلاص سيم على ووقع من منكي في كليول نے جھونا حليستي بركما اوركها كر صرف اپني سسستي سے اور تي حل يرنادم ع و وكوي اورصفوال ع- المضلع من الى يعال وركماكم ان سے کوئی سیمان بات مذکرے - جاتی ہر لوگ شدرہ روز تک ای سرا ہیں مثبا رسے اور برابر روئے رہے۔ آخر من حب وی آئی کہ تصور ماف ہوا اوس مسلمان ان سے ملے سکن اس سرکھنے مبت خوش تھے کہ ہم جموط مغمورات مذاول ا ورميرا صاب منا نقين من شروا. اورانشرتها لي اوراس تحرسول كما ته معاملهما رم - اس كاتب فعورت ومكوا لويسي راو اسما و ومرشد مانيا اورشيخ كسالة مجى ما سيئے بعني أن كے سائھ حيله اور عبوت بول مذعا سے - ايك تحص كه مام الله

لکھنا مناسب میں ہی۔ لینے شیخت اکٹر جموط بولٹا تھا اور شیخ کی شفقت اُس بربہت تھی اور ظامرا اُس کے اعل صالح بھی تھے بیکن میں نے دیکھا کہ توبہ شیخ کے فوراً بلا میں مثلا ہوا اور اس سے ایک البیافعل قبیح ظہور میں آیا کہ اُس سے سب لوگ مبرطن و متنفر ہوگئے اور و داین نکب میں گرفتار ہی۔

فصل طائيسوس

جب آب صلح میوک سے والی آئے اور جج کا زمانہ تھیجا آب صلع برسبب
کرت و فود کے جج کو جانہ سکے حضرت الوسکو کا کوامیرا کاج کرکے جاج کا قافلہ روانہ فرما کی اُن کی روانگی کے بعید سوری برات نازل ہول جس میں کم تقاکہ جج فرض ہوا۔ اور سال آئیدہ سے کوئی کا ذرج نہ کرنے پائے جیا کا حضرت علی کو سوری برائت تعلیم فرکم سال آئیدہ سے کوئی کا ذرج نہ کرنے پائے جیا کا حضرت علی کو سوری برائت تعلیم فرکم روانہ کیا اور فرمایا کہ تم خود جے کے بعدان احکام کو خطیب کے طور پرسنا دیا ہے۔ جینا تجسیم البسا ہی کہا گیا۔

# فصل انتسوي

 آن کے انکار برآ بے صلع نے فرایا کہ اگر دیگروہ میا ملہ کرتا تو کوئی نضائی روئے زمیں ہم قیا مت تک ندر ہما یہ سی سے یہ بات نکلتی ہم کہ قیامت کے قرب میں نضار بنی وادہ ہوں کے ۔

# قصل مسوس

اسی سند بھری میں آپ صلومتے جے و داع فرما یا لیبی اس جے کے بعد بھر جے کا افغات نہ ہوا ۔ اورا ایک لاکھ آ دمی سے زما دہ آپ صلومت کے ساتھ جے میں آپ۔ ۔ بعد انجام دینے جے کے ارکان کے اورا دا بے خطبہ کے آپ صلومت وعفاظ مایا کہ سلمانوں کی جان ومال کی صفاطت میں مرمومن کو کوشش کرنی جا ہتے اور سلمانوں کے قال سے بر مہر دوم یہ کہ اگر قران بر حبیبا کہ جائے معل دیو گئے توراہ داست سے نہ بھٹکو گے۔ تبیہ بے معل دیو گئے توراہ داست سے نہ بھٹکو گے۔ تبیہ بے کہ آئندہ برسس میں شاید ہم مذہبی فرمایا کہ مسلمانوں کو میں نیش کو خالص رکھنا جائے گئے آلائش سے باک درہ گئے۔ ایک میٹ کا ضلوص ہو مبرکام میں میٹ کو خالص رکھنا جائے گئے آلائش سے باک درہ گئے۔ ایک میٹ کا ضلوص ہو مبرکام میں میٹ کو خالص رکھنا جائے گئے۔ اور آپ کی نا قدری اصلاح کے کوشاں دمنا۔ میں حضرت علی میں موال میں خیرخوا ہ درہ با اور آن کی نا قدری سے دل تنگ میں موا۔ اس زمامہ میں حضرت علی خمین کے والی شے اور آب جسلم کی جے کی سے دل تنگ میں آپ اور آس میں مشرک ہوئے۔

 کی سمجھ کا فقور تھا۔ حضرت عمر نے حضرت علیٰ کومبارک باد دی کہ آج ہے آ ب میرے مولا ہوئے۔ مولا ہوئے۔

نیں زمانہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے عرفہ کے دن آیئہ آگئے لہد دیکہ دبیٹ گھر نا زل ہوئی یعجن اصحاب نے اس پر ٹری خوشتی کی کہ دین ہسلام کی جمیل ہوئی لکین مثل ابو سکر کے کہ فہمیدہ اور زیرک تھے ہمت روئے کہ اس سے فراق کی ہو آئی ہی کہ جب دین کی تجمیل ہوئی تو ہی کے رہنے کی ضرورت ندر ہی۔

قصل اكتيسوب

صیحین میں ندکور میرکہ آب صلع نے ای عاری میں ایک روز حضرت عالسنتہ سے زمایا کو لینے باب اور عمانی کو بلاؤ کہ تھا رسا کا بیائے لئے خلافت تامہ لکھ دوں بھر آ مصلومنے

فرہا یا کہ اس کی صرورت منیں ہم کیوں کہ موسن لوگ آن کے سوا د وسرے کو سرفر ار مذکر نیگے ا ورالله تعال کی مشیت بھی ہی ہی۔ اسی طرح محین میں بیھی مذکور ہو کہ ایک روز ہماری کی حالت میں کا غذا ورقلم ما نکا ۔ جو نکہ آس وقت عارضہ کی شار*ت تھی حصرت عمر نے ک*ما کہا س وقت تکھو انے س صلح کو تکلیف ہو گی۔ بھارے گئے آپ صلح کے فرمانے سے مکو حب قران محبد کا فی ہو لیفٹونے' اس كے خلاف تقررى اوراسى فيل و فال س آوا زمبند مونى كرآ جي سم كے كا نول ميں گراں معلوم ہوا اور آ مصلومے فرما ہا کہسب لوگ با مرحا ویں ۔حب آ بے سلوے عارضہ میں تحفیف میونی آیا صلع نے سب کو آلِ ما اور فراما کہ تین جیزوں کوخوب نگاہ رکھو۔ اول میر کہ و فو د کوا نعام دیا کرو۔ دوم میکہ جو کھار عرب میں ہیں آن کوعرب سے بحالنے کی کوشش کرد سوم ہیرکہ ا ساملہ کا نشکر یہ وانہ گردو۔ انھیں تبیز ں با تو ں کے واسطے کا غذ اور قلم مانکا تھا کہ زا بی فرا دیا . ایگ گرود مسلما نور کے اس کو قصہ قرطام س کہتے ہیں اور یوں سیجھتے ہیں کہ اس سے بیمطلب تھا کہ حضرت علی کے لئے خلافت نا مرکعتے لیکن خلافت نامہ کا حال تو ہیل بى روات سے ظا مربح كرحضرت الوكر كم كے لئے علاقت منظور تقى۔ الغرض اسى تجارمين أب العرف حضرت عاكت المنتائج تحريب من و وشتبته كے روز بار بور ربيح الا ول كوملك يحري مي انتقال فرمايا - انامله وإنا الميه واحبون - اصحاب ر مِنْوانِ اللّٰهُ عليه كو! س عاد نهْر سے مِرّا صدمه بوا -اكثروں كے ہوٹ ماتے رہے حضرت عثما المه الما الما الموكرين رب حضرت عمرة كماكما والمعلم مرا لهين بن مدمن فعين التعبد سى جواليها كه كا أس كونش كرس كا اوراسي له ننكي الوارك يوت تقر

حضرت ابو بحرُّ ابنے مکان پراس وقت مذقع منبر دفات کی ش کر دوڑے آئے اور بولے کے اور بولے کھیا اور جورے کے اور بولے کہ بیا اور جورے کی اور بولے کہ بیا آئے در بولے کی بیان کے اور جرکے اور عمر کا حال دیکھا آئے میں خوشبو تھے ولسل بی تعدمات عبی ہیں جب باہر آئے اور عمر کا حال دیکھا

منررخطبه فرما باكه ك مسلما فوا مضطرب مذبوراً مير حاهجين لاتر ول الحريط اوركها كه اگراس ملد كے مدے ہوجس نے حجمہ كو بيداكيا اوران كورسول بنايا اوراسي كو برجے ہوت ورست بوا ورا بان تحقاراحق بربر ا وراگرتم محصلع كو بوجیے تھے او ا تعول نے انتقال فرما یا جب عرص نی مصنمون سنا آن کو بہوست آیا اور کینے قول سے نائب ہوئے۔ اسی اثنار میں کہ لوگ گفن کے سامان میں تھے ایک شخص حسبم اور خوین رنگ آئے آگے داڑھی کے ہاں کھے سبیدا ورکھے ساہ تنے ۔ آنھوں نے کچھ کلمات تعزت کے نعش میارک کے پاس فرما ا ورابت موئ أوروانس چلے کئے۔ بعد حانے کے الو کڑا ورعلی نے فرمایا کہ بیصر تھے۔ حضرتصلیم کی قبرے با رہے ہیں لوگوں کو اختلات ہوا بیکن اکثر اصحاب نے اسس مضمون کی صبیت کسنانی که بیغمر کوویس د فن ہونا جاہئے تہاں اُس کی روح قبض ہو اس لئے عاكر خص صداعة كے حرب میں مدفون ہوئے حضرت فاطریخ كواس حادثہ ہے اس قدرص م بواكر جيم حين كك كرزيزه ربس نه منسس-حملیدہ :- حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدمبارک میا مذخا لیکن آ دمیوں کے مجب رسستے مالا معلوم ہوتے۔ حَمرہُ میارک کازبگ گرد می تھا اورآس ہیں بڑی ملاحت تھی۔ آپ کا سرمبار برا تھا اور سرمها رک کے بال کانے ، ویفیں مرتب سجیدہ تفیس مرسیقی ۔ آپ کی رکفیں کہمی نرمنر گوسٹ تک رسٹس اور کہمی کندھے تک نے لفوں کے بیچ میں ٹرکا ٹ کی طریت نشگاف رسماحس کو انگ کہتے ہیں۔ آپ سام کے کان زمیت بڑنے ستے مذہبوٹے۔ دہلینے ہیں خوش کا معلوم ہوتے ہے۔ بھوں آسے ملع کی تجبی ہوئی تیس نیکن ایک باریک رگ ورمیان میں فاصل تھی کہ عضے کے وقت طالمر مہوتی تھی۔ دونوں آ مجھیں آ سے المحکی مِنْ ي اور نوس زيك عقيل اورسيدي ال شرخ وورے تھے۔ آنگھوں كي تناي سياه تھي بینان آنکھوں کی کسی قدر کمبی تھیں اور رضا رکھ مبارک زم اور پڑ گرشت تھے ، وانت الميك مثل موتى كے صاف اور حكيلے اور مات كرنے ميں اُن كى حيك مثل كا کے ہوتی ۔آپ سلم کے حبیم مطهرین سابیر مذتحا کیوں کہ وہ سرایا بورتھا شمع مرکبان سایہ ہوتا ہی۔ اورآپ کے برن سے خرمت بوآتی اورآپ کانسینہ عطر کی مگریر لو*گ ہستع<sub>ا</sub>ل کرتے۔* درمیان دو نوں نتا ہوں ہے متر منوث تھی۔ کفار کی آگھ مرتھی مثل متون کے کبورے انڈے کے برا برمعلوم ہوتی تھی -خَلَق :- آپ صلح کے اخلاق کا بیجال تھا کہ کیجی ایک غرب بڑھیا کا بھی کہنا ردنہ کیا ا میرا ورغرب سب آلی ملوسے کیساں راضیا ورخوش تھے کسی کوآسے ملے سے شرکایت نقی ا يك لاكهت زما وه اصحاب الته اورست الساطة كد أن كومال ماب علول كئ - الما كام بيتراك مى كرقے جو خوبياں مبيوں ميں حدا حدائميں آپ ميں الكھٹى تھيں۔ خو د الله تعالى قران مجيد س آيے خلن کی بعرات کرا ہی۔ ببشر کی کیا طافت۔ معے ات : واضح رہے کہ نبی نبی آ دم میں مخصوص موسے ہیں اور مخصوص مونا فلاف عاوت ہو رنیج کے خلاف اس سے خلاف عاوت مین متحرہ سرزو ہونا آن سے مکن ہے ملکہ ضروری ہی ۔ اگر جہ میرے سالما ہل فلسفہ کا بہت صبیح ہے کہ خلاف عا دت کوئی م<sup>ات</sup> نہیں ہوتی یمکن ہا رہے <u>ایسے</u> عام لوگوں میں ی*ہ کہ محضوص آوگوں میں مثل ا* نبیا اورا ولیا کے کہ آن میں ایک خاص بات روحی ترقیہ سے عاصل ہوتی ہری اور روحی ترقیات آومی میں مبو تا اختیا رہیں ہے۔ اگرچ کوسٹش کو سرا مرسی اللہ تعالی نے بڑا وخل وہا ہولیکن طبیعت کی مناسبت ہی ایک چیز ہوجو خلعتی ہوتی ہو-حضرت صلىم كے معزات اس قدر منیں میں كدا حاطہ تحریب اسكیں معجزے

حصرت معلم کے مبجرات اس فدر کہیں ہیں کہ اعاظ کو کر بین اسلیں مبجرے سے کتا ہیں بھری ہیں اور جی کہا ولیا کی کرامت بھی نبی کے مبجرے کے شخت ہیں ہوتی ہیں اس سبب سے مبجرے کی انتہا ہی نہیں ہو۔ ایک مبغرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرافتی یہ ہو کہ آج ٹک کوئی ایک آبت کے مشل بھی مذاکھ سکا اورایک بڑی بات میر ہو کہ تیرہ سو برسس ہوئے اور قرائ مجبدے ایک حرف میں بھی مثل اورکت سا وی کے تحریف مذہو کی میں سبب سے مولی سے میں ایک حرف میں بھی مثل اورکت سا وی کے تحریف مذہو کی میں سبب سے مولی میں میں ایک حرف میں بھی مثل اورکت سا وی کے تحریف مذہولی میں میں میں میں ایک حرف میں بھی مثل اورکت سا وی کے تحریف مذہولی

ایک معزہ جانگا بھی جانا ہے کہ جس کا ذکر ہنو دکی گناب میں بھی بایا جانا ہے۔ دو سرا
معزہ حضرت علی کے لئے سورج کا لوٹ آنا۔ بھر استن جنا مذکا فراق میں آ دمی کے
فرنا و کرنا۔ بھر سورس کے مردے کا زمذہ سونا۔ آب کے لحاب دہن سے ہما ربوں کا
شفا بانا۔ آنگیوں سے بانی کا فرارہ جاری ہونا اور جارسرآئے میں ایک ہزار آ دمبول کا
آسودہ ہونا۔ شجرا در جر کا کلم بڑھنا۔ اور آپ کی بٹوت کو برق کمنا۔ حق تر یہ ہو کہ آج نگ

وأضح رب كه موافق آير كرمي وازواجه المهاتهم ين بني كريم صلى الله عليه دسلم کی سبیباں اُن کی اُمت کی ماں ہیں۔ ازواج طبیبات قابل تعطیم ہیں اور اُن کا ذکر بعتدنا م نکھتا مناسب معلوم ہوتا ہی۔ آپ کی گیا رہ بیبا یں اور پاپنج سریہ تھیں۔ بہلی بی بی حضرت خد محد رضی الله عنها تقیس که آن کا انتفال با بنج برس بیلے ہجرت کے ہو چکا تھاا ور آن سے آپ محصا جزادے قاسم اور طبیب طاہر ہوئے کہ بجین ہیں ہمقال فرمایا اور عارصا جزادمان حضرت زمتيك الجي العاص كي زوجه اور رقبة اورام كليوم فن كا الكاح حضرت عثمان عنى سے ميكے بعد ديگرے موالور حضرت فاطمه رامرا جن كانكاح احضرت على سے ہوا اوراً عنيس كى نسل اب آل بنى بعنى سا دات بيس - دوسرى بى بى حضرت صلىمى حضرت سوده بنت رسجيرتصين حرآب كے سامنے ضعیفہ ہوگسی اوراینی نوبت حضرت عالیقتہ کے لئے جیوری اور عا ہ سٹوال سے فید ہری کوانتقال فرایا۔ بیسری نی بی آب معرکی صرت عالسَّتْ صدلیقتر تحبیں مبٹی ا پو مگرصد این کی کرمتن برس بحرث کے پیلے آن کا نکاح مگر میں ہوا أن كا انتقال شف مرى من مواح وتقى بى بى أب كى حفصة نبت عمر تيس أن كا انتقال مصليه بجرى مين بهوا - ما سخوس زمينت شن خريمية تفس حن كالنمقال سك يهجري من بوا الم صرف المرفين بعد اللح كے زندہ رس بھٹی لى في اصلح كي أم سلم تحسير كران كي مان عرالطاب کی بٹی تھیں ان کا نتما کر ہے ہے ہیں ہواجس بفیری کی ال آپ کی پونڈی تھیں اور جسر بھیری نے ان کا دو د و غیرایا مرصاعت میں یا تھا۔ ساتویں ہی بی حضرت کی زینب بنت مجمشس عیں کہ یہ بھی عمد رسول اللہ کی بٹی تین ۔ اُن کا انتقال سنت ہجری ہیں ہوا۔ نویں اُپ کی ام جسینے بیں جوابی سفیان کی بٹی تین اُن کا انتقال سنت ہجری میں ہوا۔ دسویں بی بی ب بی ہی آپ کی جورہ بنت حارث تیس جن کا انتقال سنت ہجری میں ہوا۔ دسویں بی بی ب ہوا۔ گیا رسوں میمو شہنت حارث تین کہ اُن کا انتقال سات ہجری میں ہوا۔ اور سریو میں ہوا۔ گیا رسوں میمو شہنت حارث تین کہ اُن کا انتقال سات ہجری میں ہوا۔ اور سریو میں سے بہلی مار تی مطبر اُن کہ اُن کا انتقال سنت ایرا ہم ابن رسوال سنتہ ہے۔ مسلے اللہ علیہ وسلم میرا ہو ہے کہ بحین ہی میں انتقال کیا۔ دوسری رہ جار تھیں کہ سنتہ ہجری ہیں ہوا۔ اور سری رہ جارت کا دین ہم انتقال کیا۔ بتیہ رک ام این جو تی سلمی۔ یا نیخویں برصوی ۔ اور سراز واج مطہرات کا دین ہم بالسو درم تھا۔ صرف صفیہ اورا م تبدیہ کا جا رسو درم تھا۔

## ا ب مبراطافت الوسروشي الدعنه فصل مبلي

واضح سبے کہ بعد وفات حضرت صلیم کے جس وقت انتحاب آب کے دولت فانہ ہی مجتق میں انتخاب آب کے دولت فانہ ہی مجتق میں انتخاب آب مغیرہ ہی کہ اور حضرت میں سنتے کہ اسی انتخاب میں مغیرہ ہیں کہ اور حضرت علی انتخاب معدیں جمع ہو کر جا بہتے ہیں کدا مرریاست کو تبجہ ہیں معدین عبا دہ سے کہا کہ انتخاب میں معدین عبادہ سے کہا کہ انتخاب میں معدین عبادہ میں معدین عبادہ میں معدین عبادہ میں معدین عبادہ کہا کہ اور الومکر مع الوعب میں معلی نہ واقع ہو وہاں سے جلے اور سقیفہ ہیں ہیو نے جا در الومکر خیال سے کہا کہ داور الومکر میں انتخاب کے جوار جمت میں ہونے جا کرکسی کوا مرریاست میں کہا کہ کہ جوار جمت میں ہونے جا کرکسی کوا مرریاست

کے لیے سروار میقرر کیا جائے تواموروین میں فنور آ جائے کا اختال ہے۔ اس لیے مبا بح کہ ہم لوگ نسب اور زرگی ہیں ہما ہرا ورانصار کے غور کر کے ایک شخص کو سر دا رمقر رکس تعدن عما د ه نے جواب دیا کہ دیزرگی اللہ تعالیٰ نے انصار کو غایت کی وہ کسی کو منیں ہو تکتی کبوبحه الحقول نے دمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آن کے باروں کو بیا ہ دی اور اُن کے لئے وشمنوں سے لڑے اورجان و مال فداکیا۔ کرمس سے اسلام کے کاموں میں ترقی ہوئی حضر ا بولگرنے کماکہ چوبزرگی انصار کی اور اُکن کے اصابات ہیں اُس کے مقربم ہی ہیں تکن قربیش كى قوم كوالندف تمام عرب كى قومول برترجيج اور بزرگى دى سے -اس كيے حب كاك ن س سے لوگ اس امر کے فیول کرنے سے انکار نہ کریں، دوسری قوم میں سے کسی کا مقرام ہو یا مناسب نہیں ۔ بیں مناسب ہے کہ امارت فرنش میں سبے اور وزارت انفعار میں۔ عجم نے کہا کہ آب لوگوں نے نہیں ُسنا ہو کہ حضرت صلیم نے فرمایا ہے الا ٹکہ ّ من قرنش نینی ا ارت ولن میں مونی جا ہے۔ سعد کے بیٹے لیٹر سے کہا کہ بیر حدیث ہم نے بنیں سنی لیکن برا مرآب لوگوں ہیں۔ کسی کے ساتھ ہوناڑیا و و مناسب ہے۔ ابو مگرنے کہا کہ بیرام ہے سلیے نمیں جائے۔ اور خلافت کے لیے ان دونوں میں سے نعنی عمرا ورا اوعیب کرہ سے كسى كويَّن لوا ورمقرركرو-اس يراكن لوگول في الومر عسكها كداس ا مركى بزرگى اور فالميت آب كي بينيا في سے طامرے - أب كي موت موت دوسرالتحص طبيعة نيس موسكا - اور حصرت عرشف الترر اكروس معت ك. ووسرت ونحضرت الوكرشف تطبه منبرر رياها - اورسب لوگول سنےعلانہ معت کی ۔

ایک گروہ مسلمانوں کا حفرت علی کی بدت میں اختلاف کرتاہے۔ سکین یہ خبر درست منیں معلوم ہوتی ہے درست منیں معلوم ہوتی ہے کہ وقت سے طاہر ہوتا اس فرقہ کا ہونا اُسی وقت سے طاہر ہوتا ۔ حالا نگاس فرقہ کی نب دحضرت علی کے بعد سے طاہر موتی ہے ملکہ عینی میں کہ بہت معتبر اور نبرا نمی کی ب

ک قرراً دورے آئے اور میت کی -اس رابی سفیان نے اُن سے کہا بھی کہ تمہا ہے کہتے الومكر كو خليفه مون كاكياحق نقا ا ورتم كهو توتماك ليديدان كشكرول سي يعردول اس رحفرت على في كما كرتماليك ول من مينيسك افسدا بي بعدا يمان كم يجي أس كا اثراقي ہی۔ اور ضلقامے را شدین کا خلافت فبول کر مامحض اللہ سکے واسطے تھا۔ جبیا اُن کی ما بعد کی کارروائبوں سے طاہر موااوراُس میں نفسانست کو ڈراھی دخل نہ تھا۔غیر ندمہب کے فر<sup>سے</sup> بی شن تصارا اور بیود کے اس یات کے مقربیں کراگر نفسانیت کو درا بھی وفل ہوتا توائی بیٹوں کو یہ لوگ اینا جانشین کرجائے اور عرابیے بیٹے کو درے سے نہ مارڈولیتے ۔حضرت على كا برمال تفاكد الركوني صحابه شيد موت شايت عم كرت اوركين كرس أن سه سيل كيول نه شهيد بوا-ا درايي صاحيرا دي ام كلتوم كاعقد كم حفرت فاطريب عيس حضرت عراسي كرديا- اگرايس مين عدا وت بو تي تواب المركبو كرافهورس آيا او حضرت علي كي شجاعت مشهور ہے کی و آوسی نہ تھے کہ وب کراب کا م کیا ہوگا جس وقت خلافت کی سعیت ہونی ... ۳۳۰۰۰ صى به موجو دیقے -ان كى ريك اورائهم بهارى انهم وريك سے كسي ابتر رو كى - پيوحضرت صلعم نے قرمایاکہ سب سے ہتر ہا راز ا نہ ہواس کے بعد ہا سے صحابہ کا اوراً س کے بعد اُن سے مَّابعین بیروا *ل کا-اگر ۲۰۰۰ سوسی به کی روایت اورس*ے اغلیا رند کی ط<sup>ی</sup>ے تر قرآ ل مُحِسید بالكل ماطل عمر حا أب كرأ تمني سيسم كسآ ماب - وبدا محال -

#### فصل و وسرمی

سے ربز کرنے کی کوشش کریں گے -اللہ اور رسول کا حکم بحالانے میں ہاری اطاعت كرو-الربيم إن عدودت بامرحاً وي توتم يربيما را مجيدا خيبار تهو كا-اگر سم غلطي كربي نوجيح مات بنا وو-بهم منتوحب سزاكم بوشك - آت الشياف خليفه يا جانسين كالنس لها جوفطا ب البدك نتا ہان عرب الين ما م كے ساتفضم ركھتے سنے -آن لوگو ل فصرت اسى خطاب پراکتفانه کیا - ملکه اکثر و ل نے مابعد میں تقلب خلیفه اور خلیفة الله اور خل الله کالیا -<u>اُصِل مَا مِحِصْرِتِ الوَّيْمُ كاعبِدالمَّهُ عَتَى إِنِ الوقعافِهِ ثِمَا- اور آپ كوصديق هي كهتم </u> ہیں کیونکہ آئٹ نے معراج کے سفر کی صداقت سیلے کی تقی کیکن آئٹ زیا دہ ابو مکرے مام مشہور تے - وقت جانٹینی کے حضرت الو گڑ کاس قرب 17 برس کے تھا- آپ کا قد کرنسیده تھا- ۱ وزولعبورت - رنگ گندمی اور ڈاٹر سی گھنی خیاسے رنگی ہوئی تھی - آپ ٹرے عا دل اورصاحب میں ستھے ۔آب بے غرض اور ایا ندار اوراسلام کے ٹرے خیزهدا ه ستف آت و ولت - نمایش عیش-اورخوامشات نفسانی سیمفن مرآاور بی رواتعی آپ نے مشاہرہ کینے سے انکار کیا ۔ آ ٹی نے صرف وہ اخراجات جو محصٰ اماک عام ع کو درکارہے مثل ایک محورہ یا ایک اونٹ کے لینے اورائے متعلقان کے واسط بیت المال سے لینا تبول کیا۔ اور حرکھے آئے کے افراحات سے بیج جاما اُس کو سرجیعہ کو ذی فنون اورماکین کوخبرات کرتے ۔ اورغریوں کی مد د کرنے میں آئے ہمیشہ سنعد رہتے۔ آپٹے نے آیا م طافت میں صرت عالینہ کو لینے خانگی امورات کاجساب وکناب ئیرد کیاتھا اور کھاتھا کہ خوب نگرا ل رہنا کہ کہیں میں دولت نہ جمع کرلوں با دجو داس کے كه آب برے دانتمندت البم آب كى كام شورىك يرخصرت -اكثروب كى قومول جوتلوارك رورس إبال لافي فيس اوراً ن كودين يرقائم ركف كے ليے عداب سے دُرا نا ا ورجها د وو نول در کارتما <u>لیدو</u> فات حضرت صلی الله علیه وسلم کے غلیف برحق کی اطاعت سے بامرحا ماجا ہا۔ اور زکو ہ اور عشر کا لئے سے انکار کیا۔ اکثر قوموں نے سکے بعد

دیگرے بغاوت کا صندا آرا ناست رقع کیا۔ بیال تک که خلافت کے احکام صرف تین ہم شہر دل میں باتی رہ سکتے بینی مدینہ متورہ - مرّ معظمیہ اورطائف ملکہ ایک بڑی معنبوط قوم نے باغیوں کی مدینہ پر حلراً در ہونے کی تیاری کی - اُن کا سر دارا میک قوی اورشہور سنے جس کا نام مالک این تورہ میا ۔ وہ ایک عالی خاندان شجاع عمدہ سوا را درنا می شاعر تھا۔ یہی سے خوا ہان عرب ہونے ہیں اُس میں موجود تیں اوراس کی ہی بی تین سے خوا ہان عرب ہونے ہیں اُس میں موجود تیں اوراس کی ہی بی تمام عرب میں خوا ہان عرب ہورتی ۔

اس بها در شاع اور آس کے گئی فرسٹ کا حضرت الوکٹر نے شہر کی مفہوطی کی۔
اور قریب کے بیاڑوں اور فاروں ہیں تا م آدمیوں کو مردسے عورت کہ اور لڑکوں سے
برٹرھوں ٹاک تعیبات کیا۔ اگر جرسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے اشقال فر مایا تھا۔ لیکن آپ
صدر کے اسلام کی توار شور باتی تی ۔ بعنی فالڈ این دلید آپ کے آگے آکر کوٹرے موسے ناکہ
وہ اسلام کی شہرت قائم کوپیں۔ فالد بن ولیڈ ساڑے چار مزار آدمیوں سے ساتھ اور سے
گیارہ جمٹروں کے باغیوں کے مقابلہ کوروانہ ہوئے حصرت الومر آبا فی مرداد کے چال
جین اور قابلہت کا بچا طرکھے تھے۔ اور آس پرتر می سے کا میاب ہوجانا چاہتے ہے۔
جین اور قابلہت کا بچا طرکھے تھے۔ اور آس پرتر می سے کا میاب ہوجانا چاہتے ہے۔
مین در قابلہ جین ولید سے فرما دیا تھا کہ جب مالک بن نویرہ گرفتار موجائے تو آس کے
مین در لا دیں۔ گرفالہ بن و لید بڑے بہا درا ورشیاع تھے۔ آن کو اپنی شجاعت
میں صرالا دیں۔ گرفالہ بن و لید بڑے بہا درا ورشیاع تھے۔ آن کو اپنی شجاعت
میں سرال ذریعوں کی طرف کم لی ظریبا تھا۔

باغیوں کو ایک سخت اڑائی میں حالہ ہے تکست فاش دکیراً ان کے ملکوں بریمب کرلیا۔ اور لینے کشکو کو لوٹ کی اجازت دی۔ قبد بوں سے زمرے میں مالک ابن اور مرہ اور اس کی بی بی تھی۔ خالدے مالک سے یوجا کہ تم زکو ہ کا لیے سے کیوں انکار کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہم خدا کی عیا دت بے خرج کر سکتے ہیں۔ اس گفتگو ہی لد

نے قبل کا حکم دیا۔ اور صرارین الازور نے اُسے قبل کیا۔ یہ خبر مدینہ میں ہینچی حضرت عمر اُسے قبل کا حکم دیا۔ اور صرارین الازور نے اُسے قبل کے خلاف کیا۔ لیکن حضرت الو مجر کیا۔ کتاب الشرک خلاف کیا۔ لیکن حضرت الو مجر کیا۔ کتاب الشرک خلاف کیا۔ اور من الوار کو اللہ نے حود میان سے باہر کیا اُس کو ہم کیونکل میان میں کریں۔ اور مالک کی زوجہ سے خالد میں نے عقد کیا۔

تقورت المحام كي وات كي خرست كي البني ندمب كي قوا عدجاري كراالله وعلى كي المراب كي مقابله ويحقي كئي والمسلم كي موات كي خرستي لوابني ندمب كي قوا عدجاري كراالله وعلى المرسب كي قوا عدجاري كراالله وعلى المرسب كي المرسب كي المراسب كي اقران اور المرسب كي مرسب كي المرسب كي مرسب كي مرسب كي المرسب كي الم

قالد عن اولید کے آئے ہے۔ برسلم ایک لاکھ آ دمیوں سے مقابل ہوا عقر ہو فرح تھی ہیں دسس مزار آ دمی تھے۔ برسلم ایک لاکھ آ دمیوں سے مقابل ہوا عقر ہو کے ڈریب جو بھا مدکی دارا تحلافت سے دور آبیوں سیم سخت لڑا بی ہوئی میلے باغیوں کوکسی قد رفتح نایاں ہوئی۔ اور مارہ سوسلمان شہید ہوئے۔ بیمر خالد نے اپنے لئکر سیم حلیکیا اور دشمن کو ہٹا دیا۔ وہمن کے دس ہزار آ دمی مارے گئے میسسیلمہ ٹا امریک کے ما تھ لڑا۔ لیکن آخرش ذخی ہو گرگرا۔ آئی وصتی نے جس نے امیر تحراہ کو تنہید کیا تھا

مسلمان سرداردں کوئی مرد دی جواطرا ہت وجوانب ہیں بغاوت کے دفع کرنے میں
مصروف تھے۔ ادر بیصرف قالد ہی کی تیزی احریب ہی کاسب تھا کہ خلافت کے پہلے ہی
مصروف تھے۔ ادر بیصرف قالد ہی کی تیزی احریب ہی کاسب تھا کہ خلافت کے پہلے ہی
مال کے ختر ہونے سے بیٹر اسلام کی سلطنت میں بھرت لطافائم ہوا۔ بعد ختر ہونے پوسلم
کی لڑائی کے حضرت عمر نے حضرت اور مکر کورائے دی کہ کلام اللہ ایک حکمہ جمع ہونا قاب بی رہوا ہے،
کی لڑائی کے حضرت عمر نے حضرت اور مکر کورائے دی کہ کلام اللہ ایک حکمہ جمع ہونا قاب ہورہ کے اور آن کے ساتھ بینے خروہ عقر نے ہیں تنہید ہوئے اور آن کے ساتھ بینے خراکی بہت با تیں گذر

## قصل تسيري

جب باغی تو ہیں و ب کی بھر موافقت ہیں درآئیں۔ اورصلح قائم ہوگئی تو حضرت ابولگر

نے بھر لینے ارا دوں کو مغیر برخی صلع کے حکم کی تعمیل کی طرف مذہب اسلام کو تمام دنیا ہیں

بھیلانے نے واسطے متوجہ کیا کہ تمام دنیا کی قوش خواہ بزور تلوارخواہ بہ مالیف مسلمان

ہوجا ویں۔ اب وہ خوفاک لڑائیاں جو درمیان فارس اور روم کی مدت سے تقیس اگر جسے

ختم ہوجی تھیں لیکن اُن کے انٹر نے ان فوی ملکوں کو ضعیف کر دیا تھا۔ اور اُن کے

مرصووں کو حد کے قابل جھیوڑ دیا۔ اس لیے اپٹی خلافت کے دوسرے برس خفرت

ابو کر نے صب منشا رہی غیر برجی فسطے شام کی تیار میاں کیں۔ اُس دفت ہاک شام میں

مرز میں بہت المقد سی وفو منسیا دکل رمین جو در میان دریا کے قراست و مجروم کے

دافع ہے۔ داخل تھی۔ اُس وفت بیسب ملک مع اپنی جیوٹی جیوٹی ریاستوں اور ما دشا میں

واقع ہے۔ داخل تھی۔ اُس وفت بیسب ملک مع اپنی چیوٹی جیوٹی ریاستوں اور ما دشا میں

کے قبیص میر قبل با دفتا ہ ضطفیہ کے تحت میں نے۔

الد

ملک ثنا م پہلے فراعنہ مصرے تحت ہیں اس کے بعد فارسیوں کے قبضہ ہیں رہاان )

روم پول سے ملمانوں نے لیا۔ اوراس وقت نک کہ تیروسو برس ہوئے ملمانوں اسے تبقیدیں ہے۔ اوراک لطنتوں کے با دفتا ہوں کا ذکراس کتا ب کے آخر ہیں ہوگا مطابق آسا نی کتا بول کے ملک ثنا م زمانہ ورازسے عوبوں کو موعود تفا اور بہت ول مطابق آسا نی کتا بول کے ملک ثنا م زمانہ ورازسے عوبوں کو موعود تفا اور بہت ول سے بوتا سے برجہ رسم وراہ قافلا اور لانے قلہ کے اُس کوجانتے تھے۔ بہاں فلتہ افراط سے ہوتا تفا۔ کچے مصداس ملک کا زراعت و کا شتکاری ہیں غلوں کی اور کچے مصد باغوں ہیں عمر قبل وار درختوں کی اور کچے مصداس ملک کا زراعت و کا شتکاری ہیں غلوں کی اور کچے مصد باغوں ہیں عمر آگا ہوں میں مولیٹیوں کے منقہ تفا۔ بوب سے سرحدوں پرشہر سے جواندرونی تجارئوں سے معمور سے ۔ ہرگا ہ آئ کے بندرگاہ اگریے قدیم زمانہ کے طائرا ورسائدوں کے ماند جا ہ و جلال کے نہ تھے لیکن تا ہم اگرے قدیم زمانہ کے طائرا ورسائدول کے ماند جا ہ و جلال کے نہ تھے لیکن تا ہم اگرے تارہ کے اُرٹ کے ماند جا م و جلال کے نہ تھے لیکن تا ہم بڑے تھارہ کے ارت کا ہوں کے ماند جا م و جلال کے نہ تھے لیکن تا ہم بڑے تھارہ کے اند جا م و جلال کے نہ تھے لیکن تا ہم بڑے تھارہ کے اور اسے تا میں میں موجود کے ایک تا ہوں کے مرکز سے ۔

سٹلنہ جوی میں حضرت الوگرنے مکامیب ذیل رکیتہ انی عرب اور حجاز عرب کے سرداروں کے مام کھیے۔

بہم التّدارِمُن الرحُم منجانب عبد التّدعيق ابن الوقع في بنام كل سيّج معلانوں اللّه مكے - الحد للّه دالّت الرسول صلے اللّه عليه وآله وسل بهم اللّه كوكا فرول سے نبات دیں اور سے روانه كرنے كا ہے كہ وہ لوگ اُس ملک كوكا فرول سے نبات دیں اور بهم تم كويا دولات بن كرتے ترب كے ليے لونا اللّه تعالىٰ كى طاعت كرنا ہى۔
اس سے زیا دہ لکھنے كى حاجت نه تقى - ہر عوب جس كے پاس ايک كورانه ايا ونٹ يا اس سے زیا دہ لکھنے كى حاجت نه تقى - ہر عوب جس كے پاس ايک كورانه ايا ونٹ يا اور تعلی و ما من تا ہو و ما من اور انه ایک بیتے اپنی جنگے قوم ما من ما الله تا - آپ كے اسلامی ھندے كے بیتے حاصر تفا - روزانه ایک بیتے اپنی جنگے قوم ما کورانہ ایک بیتے اپنی جنگے قوم ما کورانہ ایک بیتے اپنی جنگے قوم ما کورانہ ایک ما کا دول میں مدینہ کے اطرادت کے میدان اقوام ما کا دول میں مدینہ کے اطرادت کے میدان اقوام ما کورانہ ایک ما کا دول میں مدینہ کے اطرادت کے میدان اقوام

وب کے خبوں سے بھرگئے - اس فوج کی سالاری ہزید بن ابی سفیان کو دی گئی - فوج کوروائلی اور خبید اُکھاڑنے کی بے صبری ہوئی - اُنعول نے کہاکہ ہمارے بیال میں - سے سے کیا فائدہ جن کو آ ناتھا آ جے اب زیا وہ کی المیب نہیں - سے میدانوں میں ہماری اور سمارے گھوڑوں کی غذا کہاں سپے - ہم کو حکم سلے اور سماری اور سماری اور سمارے گھوڑوں کی غذا کہاں سپے - ہم کو حکم سلے اور سمام کے زرخیز ملک کوروانہ ہول -

حضرت الومگر ایک روزگی راه بیدل فوج کی مشابقت این آئے یسے وارول نے اُترکر انیا اینا گھوڑا دینا جا ہا۔ آپ نے قبول نہ فرمایا اور کما کہ تم سوار رہو کہ تم اللہ کی راہ میں جانے ہو۔ اور میری بیا دہ روی برخیال نگرو۔ کہ میں ہرقدم برخرایا ہا ہوں۔ آپ کی آخری تصبحت جویز بیرسا لارٹ کر کو کی تھی نرمی اور گرمی سے مشترک ہوں۔ آپ کی آخری تعبیدت جویز بیرسا لارٹ کر کو کی تھی نرمی اور گرمی سے مشترک مین مضف رمباً -ا دراً ن سے مشوره اور رائے لیا۔ دلیری سے لڑنا اور دخمن کی طون کمیں میٹی نظر نہ کرنا جب فیجا ب بولو رخوں کو ضرر نہ ہونجا نا اور لڑکوں اور عور نوں کی مفاطت کرنا - کمچورا ورد ورسرے میلدار درخوں کو ہربا دند کرنا ۔ کھلیا نوں میں آگ ندلگانا - اورکسی جانور کوسوئے اسپنے کھانے کے لیے نہ مارنا - کل دین داروں کا جوصوم میں سہتے میں اعزاز کرنا اور اُن کی عارتوں کو ضرر نہ بیون اِنا لیسیکن اگرا ورقسم کے کا فوال میں اعزاز کرنا اور اُن کی عارتوں کو ضرر نہ بیون اِنا لیسیکن اگرا ورقسم کے کا فوال میں اعزاد کرنا اور کرنا اور کا میں اور کے عیادت فاق سے ملو جو راست بیدہ ٹو بی سینے میرتے ہیں اور شیال کی ہو دیوں کے عیادت فاق سے علاقہ رسکھتے ہیں بینے کا سرکا ٹو میال کا کہ اسلام قبول کریں یا حربہ ویں ۔

یزید بن ابی سفیان ان سبسی تول کو سنتے ہوت اپنی روائی بین مصرون رہے اور مقدس فلیفہ مدینہ کو واکس سکے - وہ دعائیں جوآب شنے بیا بی کے لیے کی تعیس قبول ہوتی نظر آئیں - عوصہ فلیل میں ایک رسالہ کموٹر وئ خجروں اوراً ونٹول کا لوٹ کے اسباب سے لدا ہوا مدینہ کے در واڑے بیں واغل ہوا۔ نشام کی سرحد پر نیر مدین ابی سفیان کوا کی ایس سے مقابلہ کی تھری بڑ مدین ابی سفیان کوا کی ایس کے اسباب میں کا میں ایک اورائیوں میں کا میا اور اس سوآ دمیوں کے مارا گیا۔ بڑ مدین ابی سفیان ما بعد کی بھی کئی لڑائیوں میں کا میا بیارہ سوآ دمیوں کے مارا گیا۔ بڑ مدین ابی سفیان ما بعد کی بھی کئی لڑائیوں میں کا میا بیا گیا۔ کی خبر مکمہ بھو کے ۔ کل دوٹ کے اسباب جو ان لڑائیوں میں با تھ آئے ۔ فلیفہ وقت کے پاک بطور تحفہ کے بہلے ہیں من م سے بھیجے گئے ۔ حضرت ابو گرشے اس کا بیا بی کی خبر مکمہ میں اور د د دسرے اطراف میں بھیجی - اور کل ستے مسلمانوں کو اس فتیا بی کی اقت دا میں اور د د دسرے اطراف میں بھیجی - اور کل ستے مسلمانوں کو اس فتیا بی کی اقت دا

ایک دومرات کوراً ہی سٹیان خالد کے زیر حکومت روانہ کیا گیا - یہ تقریق معنوت عرض کے خاطر خوا ہ مند کو تمایت معنوت عرض کے خاطر خوا ہ تعول میں اللہ میں کہ تمایت

و قوق تھا رحفرت مالیشہ نے اپنے والدسے کہا کسید کو دالیں بلا یہ ۔ اوراُن کی مرکز قرار کے جورت مالی کو مقرر کھیے یہ وہی ہیں جنول نے حصرت مسلم کی مذمت نظم کی تھی اور تعدد ایمان لا نے کے اسلام کے بڑے بڑے امورات انجام دیتے رہے اور برا لائن سر دارا ور دلیروں ہیں شمار کے گئے ۔ اُس زمانہ میں اہل کسلام میں السی بفتی اور جہا دکا جوسٹس تھا کہ سعی گئے ۔ اُس زمانہ میں کوئی عذر نہ کیا اور اُسی لائے میں میں کوئی عذر نہ کیا اور اُسی لئے میں میں ایک معولی سیا ہی کے دسا قبول کیا ۔

قورے کی روائی کے وقت حصرت ابو بکرشنے کے مسلاح وشورہ میں بے نظیر سے عمروبن ا بعاص کو حینہ مسلط استان مسلطنت کے بنائے اوراً ن کو نصیحت کی کمہ راست بازی سے رہا۔ گریا کہ ضدا کے بماضے موجود ہو۔ اور فعائمارے لیے ہو۔ اور فعائمارے کے بار میں میں دست اندازی نے کہ واقع ہوگی جوا بدہ ہوگے ۔ دوسروں کے خانگی امورا ست میں دست اندازی نہ کہ ا ۔ اور اسٹے آ دمیوں کو نم بھی نکر ارسے برنسیت واقعات یا مہائل کے کہ آیا م جمالت میں ہوئے بازر کھنا۔ اور قرآن بڑھنے کی تاکید کرنا کہ اس معرب کو جو درج ہیں۔

اس میں کی عروری احکام جن کا جانیا لازم سے درج ہیں۔
اب یو بحد بہت سی نوصیں شام میں جمع ہوگئیں اور اکٹر سر دار فراہم تھے۔
حضرت ابو کم بنٹ مرا کہ کے واسطے جدا جدا جائیگ کے میدان بخویز کیے عمر سے واسطے جدا جدا جدا جائیگ کے میدان بخویز کیے عمر سے واسطے بن العاص کو بہت المقدس بنی فلسطین کا علاقہ سیر د ہوا۔ ابو عبیدہ کے کے لیے اور دمنی کا علاقہ کیا گیا۔ اور شرصال کن حسنہ کو وہ ملک سیر د ہوا جو دریا کے جارڈ ن کے اطراف میں بیٹ لمقہ شرصال کن حسنہ کو وہ ملک سیر د ہوا جو دریا کے جارڈ ن کے اطراف میں بیٹ لمقہ ایک دوسرے کو حد درت کے وقت مدد دیں۔ اور جب اکٹھے ہو جا ویں توسب ایک دوسرے کو حد درت کے وقت مدد دیں۔ اور جب اکٹھے ہو جا ویں توسب ایک دوسرے کو حر درت کے وقت مدد دیں۔ اور جب اکٹھے ہو جا ویں توسب ایک دوسرے کو حر درت کے وقت مدد دیں۔ اور جب اکٹھے ہو جا ویں توسب اللہ ابو عبید گرہ کی گئی تھی

حضرت الوعبيدة كاعز از حضرت الوبكرشك دل مين تقااس ليے أعفوں ف فلا فت كى تجوزك وقت جى أن كا نام ليا تھا۔ آن كى عمر قريب بجاس برس كے تقى- اسلام كى كا مول ميں نمايت سرگر م لكن لرائئ بين سهوليت قرماتے۔

سرگاہ بیڑی لڑائی رومیوں سے شرق کی گئی 1 ایک حیوٹی نوج عراق عرب پر حله کے۔ بیمبی گئی۔ بیمبورجس میں کلد ببرینی با بلیتان شنا مل ہو، یوں محدود ہے۔ پورب اس کے ملک ساسانیاں داہواز) اور کروشان ہے -اور اسپر ادعواق عجم) ا در میدید کے بیاٹر بھی ہے تھی اس کے شام اور وب کا رنگیت ان ہو۔ یہ ایک ماک تھا جو ابران کا خراج گر ارتفا - اس سبب سے ایک حصد اُس ملک کا کسلا تا ہے ۔ اس علا س المثنى تھے ليكن حضرت الو كركو فالدين وليدكى دليرى رببت بعروساتھا - وةاس وقت کا ایک محتقر قوج کے ساتھ کسی باغی صوبہ میں حبز بی عراب تا ان کے تصاص کواُ تفول نے سرکیا تفاحفرت الوُ نگریتے اس مفنون کا خطا اُن کے نام پرروا نہ کیا۔ ابتمواق عوب كى وف ما و- علاقد ميرا اوركوف كالتمارات سيردك إلى بعد کامیا بی ان سب مگروں کے ابلا کی طرف سرخ کر آنا۔ اورا للہ تعالیٰ کی مدد ۔۔۔۔ اس کو بھی سرکر نا ۔ بہنرا ایک حیوا سا ملک مالکہ شمان سے مجھیمت م کے رنگیستان کے کنارے پرہے۔ اُس کی بنیا دکسی قطان کی قوم غاب نے ڈالی تقی اور حیرسو رس کے نہلے سے فائم تھا۔ یہ ایک عرصہ سے فاندان مندار کے شہزا دوں کے علاقہ بیں تھا جوکسراے فارس کے باج گزار تھے۔ اور أن كى نيا بتآء اق عرب يرمقدن تے۔

تببری عیمانی صدی میں اکٹر لیقوبی تصرانی برسبب شدت اور بدانتا می کے مشرقی گرُجوں سے کال ویئے سیے سیامی مشرقی گرُجوں سے کال دیئے گئے تھے ۔ وہ سب درمیان عوب کی تو م کے سمیامی تیاہ گریں ہو ئے۔اُن کی تعدا د ما بعد میں دوسرے صدے مفرور پوں سے بہت بڑھ گئی۔ بہاں تک کر حصرت صلم کی بیدائیں سے تھوٹے ہی ز مانے بہلے ملک ہمبرا کا با دشاہ اور اُس کی رعایا عیسائی بوگئی۔

وی ا درست ابرا ده مقید کا ملاخطه کرنا، ادر بهلاجزیه روانه کرنا، ابل مرینی که ابیت کرمچوشی ا در مسرست کا باعث بهوا بحصرت ایو گرکوخصوصاً ان کا در وائیوں سے زیاد و خوشی تنی کیونکه ها لدین الولید سے انتقام کے لیے حضرت عرض نے دلے دی تنی الولید اور صرف حضرت ابو گرش کی د الئے سے وہ بری دسے جیونکه برا برفتو ها ت خالاً بن الولید کے انتقام کے ایمی نظرور میں آئے - اور گاڑیوں را سب باب عنیمت برا بر کیے بعد دیگرے مربئی سے ایمی دورا ندیشی بر نمایت خوشی کی اور کے در وازے میں داخل ہواکیا ، آئی نے اپنی دورا ندیشی بر نمایت خوشی کی اور جوش میں فرمایا کہ ایسی کو کی عورت اور نمی ہے کہ دوسرا فالد بداکرے -

فصل يوخي خام المانية

ساتھرٹ م کے مسلمانوں کی فوج سے ملے کوروانہ ہوئے جس کی خبر عبیائی شہر میں استے ہوئے۔ کے قریب آتتے ہوئے تنی -

اس کن ب کے بڑے فوا دیوا دہوگاکہ یہ شریفری شام کی حدیر بڑا تجارت کا متا جمان سالانہ عرب کے قافلے آیا کرتے تھے۔ اور حفرت صلح نے اپنی جائی یں مرجیس نفرانی د نسطورار ابرب) سے بہیں ملاقات کی تھی۔ یہ ایک جگہ تھی کہ تجارت کے اسباب ہاتھ آنے کی زیا دہ امید اسباب ہاتھ آنے کی زیا دہ امید کی جائی تھی۔ لیکن بڑی مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ اوراً س کے رسز ولیا کی جائی تھے۔ شام کی ڈبان میں اُس کے مام ہوتی ہے جس کے معنی محقوظ برج کے بیں اس کے مام ہی شہر کے حلے کی میں اور سے محتی محقوظ برج کے بیں اس کے مام ہی سے آس کی مفبوطی معلوم ہوتی ہے جس کے معنی محقوظ برج کے بیں اس کے مواد والے شہر کے حلے کے ایک میں اور سے محتی کے مام کی دیں بڑار سواروں کے دوانہ کیا۔ اُن کے بیو بیٹے پر روائی شہر کا حاکم بلا کی طرف کی دیں بڑار سواروں کے دوانہ کیا۔ اُن کے بیو بیٹے پر روائی آئی کی مان ول کے وافعات اور دلیری سن کے کہ دلیری کے دافعات اور دلیری سن کے کہ دلیری کے خواج گئی تھی لیکن اُس کے آ دمیوں نے جوٹما بیت قوی دل سے اُس کی مہت اُوٹ گئی تھی لیکن اُس کے آ دمیوں نے جوٹما بیت قوی دل سے اُس کی مہت اُوٹ گئی تھی لیکن اُس کے آ دمیوں نے جوٹما بیت قوی دل سے اُس کی مہت اُوٹ گئی تھی لیکن اُس کے آ دمیوں نے جوٹما بیت قوی دل سے اُس کی مہت اُوٹ گئی تھی لیکن اُس کے آ دمیوں نے جوٹما بیت قوی دل سے اُس کی مہت اُوٹ گئی تھی لیکن اُس کے آ دمیوں نے جوٹما بیت قوی دل سے اُس کی مہت اُوٹ گئی ہیں۔

ین الولید کاچیل والاجینڈ اغبار میں دیکھائی دیا۔ حالیدین الولیدمع اسبے سوار و رہے میدان جنگ میں غبار میں لیٹے ہوئے آپونے ۔ اپنی معمد لی بہا دری کے ساتھ دشمنوں يرحله كيا اورأن كوشهرك اندرمتا ويارا ورايناهبندا زبر ديوارشهرنصب كير لڑا ئی ختم ہونے سے شرحبال نے اپنے قدیم دوست خالیڑ کے بغلگیر ہو ما جا ہالب ک أصفول النه المامت كى كم تم كوكيا تخطر الفاكه ات قلبل آ دمبول الصراري البيع مفيوط قلعدیر د ہا واکیا تھاجواس قدراساب جنگ اور قوج سے نہیا ہی۔ شرجان نے کماک میں نے یہ کام اپنی رائے سے تبین کیا۔ بلک ابد علیہ دے عمس كيا - فالله في كما كدا يو عيد أه لا أن أو مي بس لكن الله في كاهال ببت كم عانة ہں۔ شام کی فوج نے فرق دو تول مسرواروں میں دریا نت کرلیا۔ خالڈ کی کسیا بیب ما ندگی را ہ کے اوراڑا ئی کے سوپریے کھا ناکھ کر زمین پرسو رہی ۔ بیکن خالڈ نه سوئے - ملکوشنے ووسرے گھوڑے پرسوار موکررات محرشہرا ورسم سے گرو عیرے - اس غیال سے کہ مبا دا زشمن شب خون نہ ماریں ۔ صبح مبوتے ہی اُنفو ل سف نشكر كونما زك واسط ألها يا- بعضول ن وضوكيا ا وربعض في محن لله بن الوليد تصبح كى غارير لا ئى - تب برشخص في تبعيا رايا ا ورهمورس كى طرف یڑھے ۔ کیونکر تھری کے دروا زے سے قسمن تھلے ہوئے نظر آ سے ۔ خالہ کی آ پھیں اُن کومب دان خباک ہیں کو دیتے دیکھ کر مکیس اور اُنفول نے کہا کہ کفٹ ر ہم کوسفرز دہ اور نمکا ہو اسمحقے میں لیکن انشاء اللہ و وگھیرا جا دیں گے اڑا نی کے واسط آگے بڑھو - کیونکہ اللّٰد کی رجمت میرے ساتھ ہے ۔ جب نوج ایک دوسرے کے قریب بنج گئی روشس سوار مہوکر آ گے بڑھاا ور معلمان سردارے الکیلے اللہ اُن جا ہی۔ خالز مقابلہ کے لیے آگے بڑھے رومس تے بجائے سید ہاکرتے لینے نیزے کے صلح کی گفتگوٹ وع کی اُس نے اطہار

کیا که ہم دل سے مسلمان ہیں-اور لینے اُ دمیوں کو خراج گزاری کی ترغیب دسیتے ہیں أس في اسلام فبول كرف كا وعده كيا- ا دروالين عاكر شهر كولب شرط حفاظت حالن و مال ا ورآ زادی کے مطع کرانے کا عمد گیا۔ فالدف شرائط قبول كيدليك كماكد ملكي زخم لكالو- اكدا بل شهركة أميزش كمان نبو۔ رونس راصی ہوا اور کھین ان متبارے بالیا یا الیکن فالدے استے سخت الم تقول سے ایبا مارا کہ اگر ضرب رہاری مانب سے ہوتا تو دوآ دسے کر دیا۔ رونس كما تسبسة الله والله على المركري كته مهو - باتم مهم كو ما ردّ الناحلي البّ مهو -خاله نے کمانتیں ۔ نئیں لیکن رخم الیا تو ہو کہ سکیا معلوم ہو۔ ر ومنس گر کر، مکیلا کر اور زخمی ہو کرخوشی سے اپنی جان نے کرائی قوج میں وایس آیا اُس نے خالد کی طاقت کی نمایت تعربیت کی اور اہل شہر کو اطاعت اور صلح كامشوره ديا بيكن أخول في أس كى يزولى برالمت كى اورسردارى مسمطل كرك اُس كوگھريں قدركيا۔ اوراً س سرداركوا بيا افسرنيا يا چررومي مائيدى فقيج سرفل سے ساتھ آيا تھا میر مرض او کرائی نیا حاکم اینے نشکر کے آگے ٹریعا۔ اور خالد کو ارا ی کے واسطے آ واڑدی عبد الرحن علیہ رقت کے بیٹے جو ہو نہا رجوا اُن تھے ، خالانے ۔ علیعہ رقت کے بیٹے جو ہو نہا رجوا اُن تھے ، خالانے ۔ ما ہی - آن کی التجا تبول ہوئی۔ وہ خوب ہتھیار نبد ہو کرمقاملے کے واسطے سوا<sup>ر</sup> م بوکے ۔ لڑا کی تقوری دیررہی ۔ روی حاکمنے اُس جوان کی صورت اُ ان کی نفتكو اورستمياربدي ديكه كرخوت كهايا-لبله بي زخمين أس كے بوش طرتج سے ۔ اور کھوٹے کی باک موڑی اور بھاگنا جا ہا۔ اُس کا کھوڑا نہا ہے نیز تھا۔ وہ بھا يين كامياب بوكراييز نشكرس أبيونجا ليكن تيزحوان (عبدالرمن) فأسكا كا-اوروست ماس الدارس كاش بوسك كفس يرب خالدان کی بها دری سے نوش ہوئے کیکن اس خطر ماک حالت میں عام حلیکا

عادیا اور المو یست سے بیشت ہے ۔ بیعدالبند ہوئی ۔ گھو ڈیے برگھو ڈا۔ اور اور کا دمی پر المور کی اور سے الل شہر سف در کھیا ۔ اور شرای کی دیوار کے اوپر سے الل شہر سف در کھیا ۔ اور شہر میں تھی اللہ کی مور تول اور لڑکول کے شہر میں تھو ہی ہوئی ۔ سلمان تھی لڑائی میں شہر کے بلند ہوئی ۔ سلمان تھی لڑائی سے دول نے دول نے دول نے دول نے میں شہر کے بلند ہوئی ۔ سلمان تھی لڑائی سے کے رائد وعاکر سے جا ترش کھر کی کا نے کہ میا گا ۔ اور شہر سکے درول نے میں شہر کے برگاہ وہ تھی ہوئے اور شہر سکے درول نے شہر میں داخل ہوئے دوا درتیا ہوگی والیس سکے ۔ ہرگاہ وہ تھی ہوئے اور شوم نے دوہ لینے تھوں میں داخل ہوئے وار میں داخل کی داوا در پھینڈ ااٹر ایک ایس اور بادشاہ ہرفل قبیر دوم سے نامی میں داخل ہوئے واسمے واصد کھیجے گئے ۔

رات بوجائے سے اور ان کا کا تا تا بدہوگیا۔ زخموں کی کراہ عور قوں اور لڑکو کی فریا و شرکم رنی کی ہرگی ہیں تنی جاتی تی اور سنتری عرب کے جمہول کے گرد ہراکر شاتی حمد اور سنتری عرب کے در وارزے سے وقت اکفول نے ایک شخص کو سکتے ہوئے در کیجہ اس میں کھومتے وقت اکفول نے ایک شخص کو سکتے ہوئے در کیجہ اس میں معلوم ہوتا اتفاکہ کوئی معززا وہی ہی ۔ جولیا می فاخرہ سنے ہوئے تھا جس سے معلوم ہوتا اتفاکہ کوئی معززا وہی ہی ۔ ۔ افران الرسے المار عید الرحمان نے اینا نیزہ اس سے میں اور عالی بیکن اس سے اور عالی ہوئے اس سے اور عالی ہوئے اس سے میں میں اور میں تا کہ اس سے میں کوئی کی ۔ اور اس کا جرائی کو فا۔ اور اس کے کرمین تیدیا تھا لیکن وہ گوشہر بیا ہ سے موکروہ کی آیا۔ اور ابی تھی ہوئے وہ کی اور اس کو میں آیا۔ اور سے لیے بیٹوں اور لوکر ول سے شہر نیا ہیں سوراخ کرایا جس میں سے موکروہ کی آیا۔ اور میں سے موکروہ کی آیا۔ اور میں سے دوموں سکیس ۔ ۔ دوموں کی المجان کی دومان کو اور دومان کی المجان کی کا تعلق یا گیا۔ اور دومان کی المجان کی کا تعلق یا گیا۔ اور دومان کی المجان کی کا تعلق یا گیا۔ اکتول سے ساتھ ہے۔ اور دومان کی کا تعلق یا گیا۔ اکتول سے ساتھ ہے۔ اور دومان کی کا تعلق یا گیا۔ اکتول سے ساتھ ہے۔ اور دومان سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے۔ اور دومانس سے ساتھ سے۔ اور دومانس سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے۔ اور دومانس سے ساتھ سے۔ اور دومانس سے ساتھ سے ساتھ سے۔ اور دومانس سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے۔ اور دومانس سے ساتھ سے ساتھ

رات ہی کو اُس وبوار کے مورل سے رومنس کے مکان میں داخل ہوئے ہما ل أنمون في كيه غذاك - اورايال إلى مدل كرفلعد كيسيا سجيل كالباس سيسا -عب الرتمزيُّ نے بحبین بھیس آ دمیوں کے جارگروہ باتے تین گروہوں کو منفسسرت مت ایں روا نەكى كەخمۇستىس ئىلىچەرىس - بىيان تك كەلىنداكېركى آ دازىمىشىس يىتىپ أىمقول نے رونس سے اس ماکم کے رہنے کی مگر دریافت کی جوان کے مقابلہ سے لا الی کے وقت بما کا تھا۔ شہا وہ استی بھی سرامیوں کے ما اور دوست کی رہما ای سے الك كودين واقل بوك - اكثر مرتصيب ياشد ك بمرك ك سورس عشاكن کمبی کہمی زخمیوں کی کرا ہ ۱ درعور تول سکے رونے کی آ دِ ارْمُسُنی عِا ٹی بھی محکسراسکے دروارسے پر پینچکی انھوں نے در وازیسے کے محافظ گوشجی میں ڈالاکراس نے سمجها كه د وست من ا ورر د مي ها كه كه در و ازست مك يهو رفح سنّخ سرّخ سرّخ سريك وال ہوا۔ اوراس نے آواردی کر شمارا دوست آباہے۔ روی عاکم نے پوچھاک ایسی رانساس اس وفت كون ووست أياسي - رونس ت خوشي سه جواب و باكرمار دوست عدا ارهن آیاب که تم کوهم و اصل کرے وہ رومی حاکم عباک عبار کران نے کما کہ دویارہ سم سے کہاں بھا گناہی ۔ اور ایک یا تھ میں دو کوٹے کر ڈالائنب أنفول سنة التداكير كي صداملة كي -ان كي ساتقيول سنة يمي دروارسه بربي صدایجاری- اور دوسرے لوگ جومقرق سمت میں تقے اُ تھوں میں بھی کی ارا اورشرنیا ه ک در وازی کمول دید گئے۔ قالمین ولیدا ورسترصل کالشکر گُس بڑا۔ اور تمام شہر میں اللہ اکبر کی صدا ملند ہوئی۔شہرے بانٹ ڈسٹ تبیدے ه کران اور دورسه که اس صدامی معنی در بافت کرنب دیگن است درواز ہی رفتل کیے گئے سخت متو تریزی موئی۔ بہان تک کہ امن کی صدا بلند ہوئی تیب قالن بن الوليد في السلام ك قاعدت كموانق ياه دى - بعد وور الوسف انتظار

کے شہرکے باشدوں نے شہر میں داخل ہوئے کا حال دریا فٹ کیا۔

فالڈ بن الولید نے رومنس کا عال اظار کرنے ہیں تا مل کیا۔ لیکن اُس نے وہ دی بیان کیا کہ ہیں نے تم سے برلا لیا ہے۔ اور ہیں نے تم کواس وُ نیا میں اور اُس جمان میں جھوڑا۔ میں نے اُس سے الخار کیا جو سلیب برخر تھا یا گیا۔ اور جو اُس کے بور کر اُس جمان میں جھوڑا۔ میں اُس سے الخار کیا جو سلیب برخر تھا یا گیا۔ اور جو اُس کے بین کر تا ہول اور محرصلعی کورسول۔ اُشھن کا اُن کی اِس اُلول اور محرصلعی کورسول۔ اُشھن کا اُن کی اِس کے بین کر تا اور خال اور سلما نوں کو کھا کی مانیا ہول اور محرصلعی کورسول۔ اُشھن کا اُن کی اِس کے بین کر اُن کر اُس سے بھری کو جھوڑا۔ اور خال سے بین درا کر اُس سے بھری کو جھوڑا۔ اور خال سے بین درا کر اُس سے بھری کو جھوڑا۔ اور خال سے بین درا کر اُس سے بھری کو جھوڑا۔ اور خال سے بین درا کر اُس سے بھری کو جھوڑا۔ اور خال سے نے اُس کو فینیمت کا محافظ مقرر کیا۔

## وصل الحجري

بین الوابد نے وہشق کی فتیا ہی کا ارا دی کیا۔ بیر شہورا ور تو بعورت کی کرمشر ڈی طرا کا نمایت مرصع اور بڑا شہر ثنا ۔ اور قدیم زمانہ بھی شہرت رکھنا تھا بنا بہت شاوا سیا کا نمایت مرصع اور بڑا شہر ثنا ۔ اور قدیم زمانہ بھی شہرت رکھنا تھا بنا بہت شاوا سیا اور در دخر زمین میں واقع تھا حیں میں انتخبار اور با نمات ہمت شیر اور دامن میں کو ہ لینان کے پہاڑوں سے گھوا ہوا تھا ۔ ایک وریاحی کا نام کرا فی سور داہی اس شہرے نا دریا اس میدان میں جاری سیے ۔ اور شروں اور مینہا اور شیروں کو اس شہرے نا دا سے کرنا ہی ۔

اس مگرکی نجارت سے بہاں کی زرفیزی طاہر ہوتی ہے۔ اور تجارت کا کار دیار شراب اور رکشی اور اُون اور سو کے بیرا در شمش اور اُنجیرا ور سے نظیر کلاب اور فوشرو میں بیٹروں میں ہوتا تھا۔ با تابٹ ٹوشیو کیولول سے بھوسے ہوئے

ا در <u>دمشق کا گل ب اب می دنیا</u> بین مشورسی - بدایک ایسا شهرتماکد آیا سیشهرل مين شاركيا ما ما تقا جس مين قديم ميش محمامان موجو وسقف وأياس ما فركابيان ہے کہ بہاں کے تربح کوسوں ٹک شہرے گرد ہو اکومعطرکرتے ہیں اور بہا ل جیر کے درخت بہت بڑے مقدار کے ہوئے ہیں۔ یہاں انارا ورثا رنگی بھی بہت کہ سے ہوتے ہں-اور یا نی کے دھارے برطون سے میں-جمال جائیے وہا ل یا تی کے پر شور حتید یا بر حورش دھاراہے اورس طرف جائیے وہاں ایک سبزہ زآ سد ووسرسه سره دارس وشقى الجوت عموت مل سيعبوركرما بواناس اسى تهريس أس رفيي چيز كى ايجا و بوئى جس كو دمشق كيتي جس - ا وروه اسي ام مسيم مشرورب - اور تلوارا ورتع بهال كى لاتا فى صفت كى وحدست صرب المتل سبع عنب فالرنب اس شب مركه كا قصر كما توان كم ياس شده سو كهور اسوار جوعوا ق سے مائذا کے موجد دینے علاوہ اس کے وہ کشکر علی تفاجو شرح مرکم کے تحت میں تقا بیونکہ اب فالڈین الولیدکوسٹ م کے نظروں کی مکومت ما م کی تقى اس سية أكفول ف الوهديدة كولكما كرابية سنيس بزار أوميول كي سائير دمشق کی طرف آئیے۔ بینا تجیدوہ آئے۔ اہل عرب جورمگیتاں کے عاوی تھے نہایت تعجب سے وسٹوں کی ڈرخیر زمین کھ و ملیتے نقے وہ دریا کے کیاروں سے درمیان یا عات اور جو شیومیدا نوں سے گذر اُن كوالسيامعلوم مبواكه گويا و ه استنت موعو و ه مين ليمو ونح سَكِّحُ - ا دره ب ونست المفول نے دمشق کے میدانوں اور سیاروں اور برحول کو دیکھا توشی کی اوار بلندی -اس وقت قبصر مرقل الطاكبيرين جوشام كا دارالسلطنت تفامو يو و نفا حبب أس كوع لوب كي ومشق برحله آوري كاحال معلوم بوا أس في حالد كالشكر كوصر مول لوشرول کی جاعت مجها-ا ورشهر کی حفاظت کاجیدان خیال نسی کیا کریشهر

ا تی مفسوطیا ورشکر کی کثرت کے واسطے مشہورتھا-اُس نے اس لیے امک فسر کوچیں کا مام کیلومس<u>س تقایا نجزار آ دمیوں</u> کے سائنر شہر کی مدد کے واسطے روانہ كيارا ه سے گذرنے ميں كبلوس نے أوميوں اور فلوں اور برجوں من بھا كتے وہما حب وہ بعلک بیونجا کچھ عورتنس جن کے بال پریشان تنے بائیں کرتی ہو فی کے آئیں - اٹھوں نے کہا افسوس عربوں نے ماک کولے لیا اور کو نی ان کامفالمہ نہ گررکا- و اقبہ سیکنہ ، تارم - اورگھبری ان کے نبعنہ میں درآیا - اب دشق کوک<sup>ن</sup> سے کا مجبلوس فوحلہ اور کے نشکر کی نزراد وریافت کی۔ وہ صرف حالدین الولید -كُنْ كُور ومائة تع ما وركماك شرره موكمور اسوارس كبلوسس فيتي رُدُ كِهِ كَهُ كِهِ مِن بِهِ مِن دور مِن طالدُّ تَح سركِ وابس لاوب سَّح - وه قبل بيوسيم سلان کے نشکرے دمشق ہوریخ گیا - آس نے اپنی حکومت کالحنسد کرے عزرامل كؤكر بهلاعا كمرقابل سيامي اورمرول عزيزها نكال ديانة السيس مين اختلاف موريكا ا در دمتنق مل مفاغے کی تباری مونے کے بدلے مانتہ کی شروع ہوگئی -اس القلات مين ها لذين الوليد كالشكر تعدا دى جاسيس بزارة وميول كاميدان میں دکھا تی دیا۔ اس خطر ناک حالت میں اُن لُو گول نے تز اع کو دور کیا۔ اور دونوں ماکم قلعہ کے نشکرے ساتھ حلہ آوروں کے مقاملے کے واسطے آ ما وہ ہوے۔ وُلْقِیْن کے شکرصٹ آرا ہوئے فالٹرین الدلیدسلما نوں کے نشکر کے اگئے تے ۔ اوراُن کے بیا نی صرارین الازوراُن کی بغل میں تھے ۔ یہ عدہ عربی كورْك برسوارته- اور إلى تماس برهيا بيات تح حس سيمعلوم بويًا تعاكدا تيم ميا بي س - حالات ان ك كام كونايان كرنا حايا-اس سلي تحيد كهوراً سوار وں کے ساتھ وشمن کی قوت در یا فت کرنے کو روا نذکیا -ا ورکہا کہ اے صرارب وقت مردائمی د کھانے کا ہے اور استے باب اور دوسرے شجاعان

اسلام كى منال ظاہر كرفے كاحق بات ميں سبقت كرنا اورالله تعالى تمارى مددكرلگا. ضرارتن الازورسف ایبانیزه سیساک اوراینی تفوشی جاعت کے ساتھ دشمول ع بر میں گس بڑے۔ پہلے ہی حکرمیں عارسواروں کو گرایات پیا دوں پرآ پڑے اور جِيَّةُ مِيدِا كُولِينِي لِا كَفْرِي مَا رِقُوالا- اور لِيبَوْل كُويا ما ل كيا - اور وشمنون مِن بِر كَيْ مُنْتَار والی - عبائیوں نے بہت بڑی تعداد سے رومی قوا عدے ساتھ ثقا لمرکبا - طراز کے تعدا د کی زیا و تی د کلیکر قاعدہ سے ساتھ واپس آنے میں عرب کی ہوشیاری طاہر کڑی مسلمانوں کے نشکریں اُن سے بخبریت والیں آنے نے نسائری دوشی میدا ہوئی۔عبدالرمن یں اپی کرنے بھی بڑی ہا دری طا سرکی لیکن اُن کے رسا لہ کے مقابلیہ کو ایک بیا وول کا ا یا جن سے پاس ٹرسے بڑے کھا کے تھے اور تھراور ڈھیلوں نے دورسے سوارا در تحور ون كوزخي كيا - وه مي علد ورفوزري كرك والس كسئه وفالرضف عي اين ووسول کی طرح بها دری د کها ما جا ہی ا وروشمنوں کے مفایلہ میں بیونی کی فرسسراہ کرا ٹی کا آوازہ دیا ود توں میا فی حکام کے درمیان حسر کی کارروا فی جاری تنی عررائیل نے کیاوس كوكماكة تم شهركي حفاظت ك واسط بقيح كئم بو- عاددا ورار ويكماوس كافخركم ختم بوجيكا لمنا -اوراك كاقصداليد وتنمن بعد السف كانتا يكن غودرك باعث الكاريكي تركا - وي كشفه فاطر فالله كواما اور تو شب عرصه من الشيف الكركو مياك علام ایکن فال اس کے نظراوراس کے درمیان میں آ گئے تند وہ نا آمیدی کے ساتھ لڑا ا وراط فى خدت بو فى - بهان كك كرياوسس منه اينى زر ه سے خون برنا ولمهما يه وكيركراس كاول جيوط كيا- اورضعف آكيا- نب وهصرت ملكوروك را ا مالاً بن الدليدية وكله كراس ك ويب بنيح كف -أس كانتره مائس ما تدس ليا-اور دا سنم القرب كو كرزيم سے هينج ليا۔ اور أس كو فدكر كے اسلام كے لفكر ي لائے عمل نول نے خوشی کے صدابانک -

یجر دوسرے گھوڑے پرسوار ہوکر قالہ بن الولید نے لڑائی کی تیاری کی -ضراً رف کہا اے دوست کوڑے رہو۔ کسی قدر آرام کرلو۔ اور ابہ ہماری حکبہ پر میں جاتا ہوں۔ فالڈنے کہا اے ضرار جو آج محنت کرے گاکل آرام ہا وے گا بہشت میں بہت آرام ملے گا۔

حب میدان جنگ بین جانے نے کیلوس نے کہا کہ کچیرشن لوا در رومنس مترجم ہوا اُس نے کہا کہ عزر ائبل حاکم سابق کے میلیع کرنے کی خوب کوششش کیجے جس کے مینے سے قتیا بی حال ہوگی -

عالةٌ بن الوليداسينيه وشمن-سيح ي مشوره ليني نفي- قاصكرحب وه فودمسور و اسططلب کیا۔ وه نورًا عاصر بهوا - عو مهام صيح ا ورسفها رمند تعالم عالله عنه الأف وحماكما محت ارامًا م عِرِّرانِيلِ ہو- اُس نے کہا ہارا نام عزِّرائیل ہو- حالاتنے کہا قسم اللّٰہ کی توہا ل ا م خداری روح قبض کرنے کو کھڑا ہے - آعفوں نے لڑائی شروع کی عِراً ہ نهایت تر کورسے برسوار تھا۔ محبور بوکراس فع عرب کے طرف بر مکر کرنا جا یا۔اور بائد کھوڑے کی چھوڑوی میں سے معلوم موک مما کا جا ناسبے اسنے وظمن سے روراکر اور شهورسه كوته كاكروه كير كيرا-ا درخالد يعمله ورموا- خاليراس مكركوسي سكام ور حب وہ زور کی آیا گھوڑے سے آمریت از بڑے اور فتمن کے کھوڑے کے ما يُون ب<u>ن ايها ماراك</u>ه وه گريڙا اورسوار كوفيد كرليا - خالدين الوليد مي بوجسخت بها دری کے کا فروں میر رحم نه نفا-اُتھوں نے عزرائیل کی بیا دری کی نفریع بیا لیکن اُس کے کوسے متنفر کھے۔ اُکھوں نے دونوں کیلوس اورع رائیل کومفال ا ا دراسلام قبول كرف كوكها - انكار كرف ير دو تون كاسر كات لياكيا - ا در شهر كي ويوارد را بن شرك ورك كومينكاكيا - فصل جمعي

وشق کا محاصرہ بڑی کوشش کے ساتھ جاری رہا ۔ شہر کے استندے اسية دونون حكام كمائع بوسف سے بلائ ملك بي سفى -اوركم راسك سك ا وزفلد کانشکر وزیروز کی بوتاگیا کیونی ٹرسے ٹرسے دلیراس لڑا نی میں ا رسے گئی ا خربش مسياسوں نے حاكر ماحمور ويا حسيال أن الوليديم أوسط الشكريكم يورب المان تهرناه كى د بوا رسكة وسياك كم - بركاه د وسرسك دسك شكرك ساتدا بوعب المدر بجيم كي جانب رسب - باشدول نے فالد كو بزار استدفى ا وردوسودمشق كى عيا كي لا رائح دي كه وه اينا محاصره أعقاليون كسيكن أتعول منه جواب وياكاملاً لا و با بزید و د - حب که عوب اس طمسمرح شهر کے گر د محاصره کے بڑسسے ست ایک تایت خوشی کی آواز شرک اندر سیم شنی گئی - وریافت سے معلوم ہواکہ اُن کوخبر لی ہے کہ بیت بڑالشکراکن کی خلاصی کے لیے آرہا، فی الحقیقت محصورین نے ایک راست کوایک شخص کو دیوارسے اُ مّا رویا عفااور این خطر ناک حالت کی خرقیصر مبرقل کو جوانطا کبیر میں تھا کہ لائھی تھی ا در مدو کی التجا كى تنى - برقل اس مرتب اصلى حالت مصطلع مو ا - ا ورا يك لاكم آ د مى وروان كُرِيْت بن كرهم كامردارا ورمايت تربه كارجرش هارواندكيا-ما لرس الوليدوشمن ك مقا بلرك واسط وراسي رواند بوسك -كيونكم ير خيال بواكه اتنا پ<u>ڙالٺ كرا کمٿانئي</u> آثا ٻوگا - ا در *حير*ا عُداست كمها <u>سكے گاني</u>ن بر د بارا بوعبیرین نے مثورہ دیا کہ محاصرہ جاری ہے۔ اور کو ٹی لا کس افسر سی ا تشکر کے ساتھ روانہ کیا جائے کہ ٹرستے ہوئے کشکر کو روکے ۔ آن کامشورہ اختیا

كَيَاكِيا - اورصر اراس كام كے واسط ينے كئے وہ دلمرا فسر كتنے ہى فحقر للكرك

یا تھ دشن پرحلہ آ وری کے لیے آیا وہ تھے لیکن فالڈنے اُن کونسیت کی کہ ہم لوگ اسلام کے واسطے اڑتے ہیں نہ یہ کہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں - آنھوں نے اس لیے ایک ہرار گھو ڑے سوارٹے کہ ڈٹمن کے بازو کو ٹرسفے سے روکس ۔ صرار شکے جلر ہا رسائتی سبت جلد ور دان کے تشکر علیم کے معابل میں آگئے جو آہمتہ الهسته آیا تھا۔ دہ نقط دستمن کے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے لیکن صرار ا کی بها دری سفے جوش مارا- ۱ دراً بغول سفے تست مکھا نی کر بغیر خت الله ۱ کی سکے ایک قدم پھیے نہٹن سے - اُن کی مدومی<u>ں وقع این عمیرہ ہی سے جنو</u>ل نے کہا سے کے تفور کے ممل ن کا فروں کے بڑے *اٹ کر کونتکست دینے کو کا فی ہیں -* لڑائی کی آ واز دی گئی مضرارٌ نے مع جنے ہوئے آ دمیوں کے دشمن کے وسط پر حلد کیا ۔ اور نلا من میں نئے کہ افسرسٹ کر کو گرفتاً رکہ یں جس کو محافظین سسے گھرا بیوا دیکھا۔ ایک حلد میں اُتھوں نے اُس افسرے دہنے بازوکے آ ومی کو ما ڈالا ا در تب ننان والے کو کئی شخص صراً رئے ہرواں سے جمنڈا لینے کو مڑھے۔ یہ ایک صلیب تفاکہ جوا هرات سے مرضع تھا۔اُس کے بینے کوجورٹرھنا مارا جا آگریں ملمانوں نے کا بیابی کے ساتھ اُس کو اے لیا۔لین طراع کو ایک رخم ور دان کے بیٹے کے نیزے کا لگا۔اس پر انفوں نے پھرکرایا نیزہ اُس جوال کے مدن يرمارالكن كينيخ من نبزك لوما لوط كيا- اوروه اس طرح سعد مهما ر بوڭئے - كچھوم صدنك صرا رئے صرف نبزے سے ردُكا -ليكن جب بہت دننم أِن پرلمیٹ پڑنے نوگرفتار ہو گئے پہلمان اُن کی خلاصی کے واسطے نمایت ولیری سے ﴿ المسے الكي بكار تھا۔ كفاراً ن كوميدان جنگ سے سے بحائے مسلما نول ك بانوں أيش حات -ليكن رقيع شف ليكاراكه جو بهائے گا وه الله اوراس سے رسول ۔ سے بھاگناہیے ۔ اگر جیلتا را سروارتم میں نہ رہالیکن اللّٰہ نہ ندہ ہے اور خیما رہے

رفيع في قريم ريم مي حله كيا اورايني حكه برقائم تقط ليكن وه دن أل غلاف تھا۔ آن بروس گونہ آ دمی حله آ ورسطے ۔ اور شا پرس مارے جا ستے . اگرا لیے مشکل وقت میں خالدُ اسپنے اکثر لٹ کرکے ساتھ نہ آپیو شیخے جن کے یاس ایک تیزگھوڑے سوارضرار کی گرفتاری کی خبرے کرگیا تھا۔

إس خبر کے سننے سے بھی خالہ صلح کی گفتگو میں مصروف بتو سے ملکہ وشم کے حِينَةُ مِي الله عنه المرامة عينات وعلى سمع كدفنا يدصراك قيدمين وبال ہوں ایکن میں طرف گئے اُس طرف راہ کی گرصرارؓ کو نہ یا یا - آخر مشس ایک قیدی نے فیردی کدوہمص سے عے کئے ۔ خالات فوراً رفیع ابن عمیرہ کو ایک سوسواروں <u> کے سابقہ روزاندکیا - اُنھوں نے قوراً محافظین کو یا لیا - اُن پر حملہ کیا اوراکٹرکو مارڈا</u> اوریقبیصرار کو تھوڈ کر بھا گے۔

أس وقت كك كررق على الرصرار السلام ك لشكرت أسطى - خالد المرار السلام ك لشكرت أسطى - خالد المرار الم وردان کے نشکر کوشنگست دی-اس طرح ایک لاکھ اُ دمیوں نے اسیٹے ننیسے حصہ سے کرسے کی شکست اُٹھائی بزاروں مفروری مارے گئے ۔ اور بے حماب غنیمت اور خزانداور جہارا وراب ب اور گھوڑے فتیاٹ ملاتوں کے ماتھ آسے خالڈی لیکر دمشق کے محاصرہ کو کھروالیں آئے۔

ور دان ا درأس کے قوی شکر کی تنگست کی خبرمسئر قصیر سرقل لینے الطاکیہ کے قبل میں ملک مٹ م کے استحفاظ کی برنسبت کانب کیا۔فورا ہی ایک دو سرانشکر <u>سترسزار آ د می کا قائم کیا - اور کھر ور دان کے تحت میں اچنا دین کی طرف واسط</u> خلاصی دشتن کے روانہ کیا کہ و ہوں برعمار ورہوں کہ آن کی تعداد ان لرا ایوں میں کم ہونی ہوگی-

ما لرشنے ابوعبیدہ سے مشورہ کیاکہ اس طوفان سے بیخے کے بیے کیاکر ہا چاہیے یہ رائے قرار یا گی کہ دمشق کا محاصرہ اُٹھا لیا جائے اور دشمنوں سے اجمادی میں مقابلہ کیا جائے ۔ میں مقابلہ کیا جائے ۔ حاللہ کو ایٹالشکر اکا می معلوم ہوا اس لیے اپنے مانخت جزئیو کے یاس خطوط کھے کہ فوراً جیلے آویں خطر کامضمون دہنج ذیل ہیں۔

برم الشدار تمن الرحيم معاب خالدين الوليدنيا م عمر وين العاص - لي برا دران اسلام سم شريز اربوماني در ومي سے مقابلے كوجائے ميں كه وه اجما دين ميں ميں تم مي مع لينه شكرك ومي أو - اورسم كو ومال يا وسك - بيميت م محيكر أنفول في إينا خيداً كهارًا اوردمش كامحا صره أنفاكراجيًا وين كوروانه بوك - حالدا بوعبسرة کو آگے روا مذکرتے بیکن اُنھوں نے پہر کرکہ آپ سردار ہیں۔ یہ طگر آپ کوریا ہے۔ الکارکیا - اورٹ کرکے پیچیے ہماں اساب اورعورتیں تقیس رسا قبول کیا ۔ جب دمشق کے قلعہ کے بشکرنے دمکیا کہ اُن کے وشمن والیں جاتے ہیں۔ اُنھو<sup>ل</sup> نے زیرِحکومت وو**نوں بھا ائی اور رئیس کیٹر اور بال کے حاکیا -بیٹر کے س**اتھ دس بزار بیا د و تھے اور مال کے ساتھ چیو بزار سوار مال ملانوں کے بیچھے ک<sup>ی</sup> کے اسکرم آیڑا - اور درمیان میں گھس کر اکٹر کو مارا اور با مال کر ڈالا ہر گاہ پیٹیرنے اسینے " بیا دوں کے ساتھ نیمے اوراسیاب کولوٹا - اورعور توں کو قید کرلیا - اورومشق کوواں أيا- جب يه خبرها لله كو آگے ملی - ٱلفول نے صن لِرُرُّ وعبدا لرحمٰنٌ وُ رَبْعٌ أَبِنُ عمیرہ کو دو د وسوسواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ا ورغو داکس کشکر کے ساتھ آ کے ضرارًا ورأن كى سائقيول كى آنے سے لڑا كى مالت بدل كئى - يال اور اُس کے ساتھی قبل کے ساتھ شکست دیے گئے -البیاکہ چھ سزار سوار ول میں

سے بہت کم ومشق کو والیں ہوئے اور ہالی گوڑے سے گرکر بھاگنا جا ہتا تھا کہ گرفتار
ہوگیا -لیکن کا میبا ب مسلمانوں کی خوشی پیٹن کر کہ این کی عورتیں وشمن کے ہا تھ میں گرفتار
ہیں جاتی رہی اور صرار ہیں سندا ورجی مغموم ہوئے کہ اُ ان کی بہن فل کلکا بھی گرفت ار
ہوگئی ہیں - اس عصد ہیں ہیٹر اور اُس کا کشکر مع اسب بنیمت وشق کے
والیں جانے ہیں ورخت کے سابہ ہیں گھر گئے - اور ٹا رگی لینے لگے - فا کلہ منجلہ
فائمیت کے ہیٹیر کے صدیب ٹریں ۔ تقییہ طے یا کروہ لوگ اسپنے اسٹے خیموں میں
منیمت کے ہیٹیر کے صدیب ٹریں ۔ تقیم طے یا کروہ لوگ اسپنے اسٹے خیموں میں
ہیتے اور عور توں کو اسب اب کے یاس حیور دیا -

مرور قائله نمایت لائق اور دلیرمثل اسیع بها ای کے تقین بجائے رونے کے الموں فے اپنے ساجبوں کو ملامت کی۔ اُنفول نے کہا کہ ہم شجا عان عرب کی بینی ا در محرصب معمر کی اتب بهوکرا ن خنگلی شبت بیرست ک اطاعت کبول کریں ہم کوست جلد مرہ چاہیے۔ اُن کے ساتھوں میں حمصر قوم کی اور حمیا رقوم کی عورتنس بھی تنس جو بحین سے گھوڑے پر حڑھنے اور ٹیٹرہ لگانے کی عادی مو تی ہیں اُن کو قائلہ کے اس کلام سے جرا تربونی -اُکھوں نے کہاہم کیا کرسکے ہیں ہمارے پاس نہ نیزہ ہے نہ تلوار - فاکلہ نے کماسم لوگ خمیر کے بالس سے ہتھیار یندمبوں ور اپنی حفاظت کریں۔ بہاں تاک کہ ہلاک ہوجا ویں۔ اللّٰدسم کو سجا کے ورند مرجا بابترہیے کہ آرام سے رس سے ۔ اور کو ٹی و حبا ہما رہے ماک پرنداوگا اُن کی مائیدا <u>ک فوی عورت نے تھی حس کا ما</u> عقبر ہ تھا کی۔اس امر کی قر<sup>ا</sup> سبحول نفیل کی اور خبیہ کے بالس سے ہٹھیار شربوئیں - اور فاکلہ نے سب كوايك ووسرے سے نعلگركركے دائرے كى شكل من قائم كيا أسون سنے ك مفبوطی سے کھڑی رموا ورکسی کو اسپنے درمیان میں مت کاسنے و واسنے حلاور كا دارر دكوا درأن كے سربهار د-اس درمیان میں الک یونانی سیابی جم

geral from قریب آیا آس کو قائلہ نے ایسا مارا کہ اُس کا مسترصیت گیا اور گریٹرا کے شور مونے سے خیمے والے نکل بڑے اور اُ تفول نے عور تول کو گھیر لیا اور اُن پر نرمی سے عالب آنا عام لا ليكن جنتفض أن كي صرب كے اندر ميونخيا وہ ايذا أَثْمَاناً - كفار: نے بت سمایا لیکن عور توں نے ایک ندمشنا بتب بیٹرنے اپنے سیا ہیوں کو . ملوا ر<u>سینے کاحس</u>کم ویا۔ اورعور نول کی جاعت نورٌا فنل بہوجا <sup>ا</sup>نی کیکن جٹ لد ا درضرا رکو اسٹیے رسالہ کی نشیت برآتے دیجھتے ہی میں سرکے ہوش جاتے رہے - اُس نے عور توں پر حد کرنے سے سیا میوں کو یا زرکھا -! ورکسیا ہاری بھی جوروا ورعورتیں ہیں ا درسم تھاری ہیں دری کی عزت کرتے ہیں تماسيني ملك كوجاؤب

أس نے اپنے گھوڑے کو بھیرالگین فائلہ نے گھوڑے کا یا نول توڑ ڈ الا۔ سم ا درأس كو زمن برگرا ما - ا در ضرار شف جول مى وه زمين برگر البونحكرا ليها بها لا ماراكه أعدنه سكا اورأس كاسركاك كرنيز بيرالبنكيا - اس يرا بك تحت له اي بهوتي جس میں دشمنوں کوشکست ہو ئی ا وراُن کا تعاقب دمشق کے دروا زے مک م كياكيا - اوربيت غنيمت كمور ول اور مقيار كا بانفرايا -

لڑا ئی ختم ہو جانے پر مال قیدی خالد کے سامنے لایا گیا - اورأس کو اُس کے بھائی کاسسرد کھا یا گیا اور کھا گیا کہ تم اسلام قبول کر وسکے یا تھا را بھی ہی حال کیا جا وے وہ بہت رویا اور کہا کہ الینے بھا تی کے مرفے کے بعد میںا اگرا ہے۔ یہا بخیر فالرائے حکم سے اُس کا بھی سرکاٹا گیا۔

اب مسلما نول كالشكراسيخ قديم خيمه بين جهال ا بوهبيبر هُ سنح مفروريول كو فراسم ا دركيني كومورجيد بندكيا شا واليل آيا- يها ن ملا نون في كسي قدراً رام كيآ

## فصل ألهوس

مربع تا مسلم وقت معلوم بربهونجنا كرامت سمحما گيا -هورا نيس ايك وقت معلوم بربهونجنا كرامت سمحما گيا -

مسلما نوں کو بیلے دشمنوں کی تعدا دد کی کرکسی قدرخوف ہوا بیکن فالد است کو جائے دشمنوں کی تعدا دد کی کرکسی قدرخوف ہوا بیکن فالد است کو جائے اس لئے کہ جنمن اسقدر جمع ہوئے ہیں اس لئکر کے شکست کھانے بر بھر کو ئی کٹ رنہ وسے گا۔ اور کل ثنا م کا ملک ہا را بہو جا کیگا۔ فرلفتین تما م را ت ایک ووسرے کے مقابل ٹریٹ رسب اور سیج ہوتے ہی کشکوں میں آراست نہ ہوا۔ فالڈنے بوجیا کہ کو ن آدمی جمن کے قریب ہی کئی ۔ اور اُس کی تعدا دکا مسل حال لائیگا۔ ضرائڈ آگے بڑھکراس کا م کے واسطی آئے۔ وار اُس کی تعدا دکا مسل حال لائیگا۔ ضرائڈ آگے بڑھکراس کا م کے واسطی آئے۔ مالڈیٹ کو فطرے میں نہ ڈوالنا۔

کر بغیرات تعال کے وار نہ کر آ۔ اور لینے کو فطرے میں نہ ڈوالنا۔

مر الله الله الله الله تهاسوارگو لینے نشکر سے پاس دیکھا ۔ اُس نے تیں ارج درگ اور کرگ فائل میں کھیما

سوار دین کران کی گرفیاری کوسیا-

ضر آر آن کے آگے سے بھا گے یمال تک کہ وہ پیچیا کرنے میں نشکر سے بہت دور مو گئے تب صرار شنے منع موڑا اور سیجے بعد دیگر سے سب سے مقابلہ کیا اور 1. gove, p. savo!

نبزه جلایا بهان تک که اُنفون نے سترہ آدمبوں کو مار ڈالا- اور گھوڑے سے آبار دیا اور اسی طرح اوروں کو ڈرکتے بخفاظت تما م اسپنے کشکر میں والیں آئے۔ قادر ہم نے صرار کو حکم کی ما ڈرا کی نہیں ہوں کے مشرار سے جواب دیا کہ ہم نے لڑائی نہیں ہوگا ۔ اور ہم ڈرا کی نہیں ہوگا ۔ اللہ ہم کو میٹے بھیری د کیھے گاتونا لا سوگا ۔ اللہ نے بین شمن ہم برآ بڑے اور ہم ڈرا آپ کا حکم نہوتا تو ہم لڑائی سے باز نہ آئے مواقی درست کیا ۔ انفوں نے وہنے باز وکی حکومت نعان معا ذکو دی ۔ اور ہائیں کو فرقی درست کیا ۔ انفوں نے وہنے باز وکی حکومت نعان معا ذکو دی ۔ اور ہائیں مواقی درست کیا ۔ انفوں نے وہنے باز وکی حکومت نعان معا ذکو دی ۔ اور ہائیں کر کھا۔ اور عرب ارتبار کی واص اور مشرک اور ایک کی اور در اللہ کی دفاعی اور میزار آور فریش کی اور اسی کی مفاطت کے لیے تی گئی بن بینا کی مفاطت کے لیے بینا کے ساتھ کیا ۔ ایک میز کر گئی بی بینا کے ساتھ کیا ۔ ایک میا کہ مین کا در اس کی مفاطت کے لیے بینا گئی بینا ہوئی ہائے منا ۔ اس کی مفاطت کے لیے بینا گئی بینا ہوئی ہائے منا ۔ اس کی مفاطت کے لیے بینا گئی بینا ہوئی ہائے منا ۔ اس کی مفاطت کے لیے بینا گئی بینا ہوئی ہائے منا ۔ اور کر کو رسی کا در اسیا ہی مفاطت کے لیے بینا گئی بینا ہوئی ہائے منا ۔

قبل اس ك كرنش كركارز ارسي مصروف موسايك ضعيف أومي عيسائيول

یں سے آگے آیا اور خالد کے پاس آگر ہوجھاگری تم ہی سر دار ہو۔ خالد نے ہوا ب
دیا کہ ہاں۔ آس نے کہا کہ تم بدا اختصال عیسائیوں سکے ملک پر حلہ کرنے کو آئے ہو
دوسروں نے تمحالے پہلے جوالیا کیا ہے آن کو بھائے فتح کے اس زمین ہی قربیسر ہوئی۔ اس غیم کی طرف دکھیو کہ گئے ہیں اور کس طرح آراست ہیں۔ تم سے برست زیا وہ ہیں اور بہتر قاعدہ دان ہیں کیوں ان سے لڑتے ہوجس میں تمحاری بست زیا وہ ہیں اور نور بر سے صلح کے ساتھ والیں جاؤ۔ اگر تم ایسا کروگے تو ہم کو فیا میں اور نہار کے ساتھ والیں جاؤ۔ اگر تم ایسا کروگے تو ہم کو فیا کے ساتھ والیں جاؤ۔ اگر تم ایسا کروگے تو ہم کو فیا کہ مال ہو کہ کہ ناری برسیاہ کو ایک جو ڈاکٹر الیک گیڑی اور ایک انٹر فی دیں اور نہار مالی میں ہوجو ٹرے اور دی رستی عبا اور سواکٹ رقی اور نہار سے حقیقہ کے لیے ہوارا فیا۔

الور ایک سوعیا۔

قَالَ عَنْ فِي هِ إِلَا أَيَّ صِداً سَ جِزِكَا مِن كُومِم بِدِرالبِنَا جَالِيَ مِن وسِيقَ بِي وسِيقَ بِي مَمَارِ سِيرِ مِنْ مِن مِنْ مِنْ طِينِ مِن مِن مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

سے و وضعیت عیسا فی اسپنے کشکریں والیں گیا -

قالدُیْن الولید کو هله آوری میں کسی قدر آمانی تھا۔ اُرتیوں نے کہا ہاری تعداد سے دخمن کی تعداد دو تی ہے۔ ہم لوگ خموسٹس رہیں ہیاں تک کہ رات آجائے کہ ونکہ وہی وقت بیغیر برحق کی کامیا کی کا تھا۔ دشمنوں نے اسینے ارمنی تیرا ندازوں کو اسینے کی سے کئی ملیان زخمی اور شہید ہوئے۔ تب بھی فالد مخلنے اپنے النظر کو تھرسے ملئے نہ دیا۔ آخرش صرار شانے حلہ کی اجازت جا ہی۔ اور اسینے لئیک اُن کو کھر مدد پہنچ گئی۔ اور طرار می کی ساتھ اُن پر آبر سے غیم کا شینے کے لیکن اُن کو کھر مدد پہنچ گئی۔ اور طرار اُن کی کھر مدد پہنچ گئی۔ اور طرار اُن کی مدوکو بھی شکر آیا۔ ڈریشن کے مرب اُن آوی مارے گئے۔ لیکن اُن کو کھر مدد پہنچ گئی۔ اور طرار اُن کی دوکو بھی شکر آیا۔ ڈریشن کے مرب اُن آوی می مارے گئے۔ لیکن فتح مسلما لوں کو نیاں مرب کے کہ ایک آدی سوار و ل میں سے آگے کہ نوا اور دریا فت کیا کہ مسلما لوں کا کون سر دار ہے۔ خالہ گئے یہ خیال کر کے کہ تعالم

کوآیا ہی نیزہ سیدھاکیا۔ وہ جاآیا کہم پر نیزہ نہ جائی ہی اور صلح کا بیغام الدی کی خوص مت خالہ ہے کہ ہم ایس میں ہورے کہ اس میں کہ ہم ہیں ہا در ایس نے کہا ہم ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہ ہماری اور ہارے کہا ہم ہے کہاں کے لیکن سے کے لیکن سے کی میں ہا دے کہا ہم واکو و اور ہا در ہوا کہ ور وال نے ہم کو بھیا ہے کہ لڑا ای موقوت رہے اور دور کو دور این نے ہم کو بھیا ہے کہ لڑا ای موقوت رہے اور دور کی تو زیروں کی تو زیری بندگی جائے اور ہوا کہ ور وال نے ہم کو بھیا ہے کہ لڑا ای موقوت رہے اور ہی دور دور این سے ہوئے آدمی تو بہتے ہماری دور دور دان سے ہوئے آدمی تو بہتے ہماری کہا ہم کو اور دان سے ہوئے آدمی تو بہتے ہماری کہا ہماری کے قریب ہی دور دان سے ہوئے آدمی تو بہتے ہمارید کی مرانی جائے گر می کو اور دان کے باس جا داور کہو کہ ہم کو مار ڈوالیں یا گرفتا رکزیں تب اس نے کہا ہم کو مار ڈوالیں یا گرفتا رکزیں تب اس نے کہا ہم کو مار ڈوالیں یا گرفتا رکزیں تب اس نے کہا ہم کو مار ڈوالیں یا گرفتا رکزیں تب اس نے کہا کہ کہا کہ کہا تو اور کہا تا ت کرنا منظور ہے۔

ادر وقت معینه کے منتظر رہے۔

ہیں ادر شلح چائے ہیں تم کو کیا چاہتے ہو۔

مرا ما الرسم المراس ال

ہوئی اور اُن کے مسیابی ہرمت سے فراد ہوئے کچے قصیر سے کی جانب کی موشق کی طاف اور کھے لوگ انطاکیہ میں اپویٹے است فنیمت سل نوں کے ماتھ آئی - سونے ماندی کی صلیب جاہرات مصع، مونے کی رخبر، قیمی گلو بند، زور، رستی عیام تصیار در تسیم کے اورا اور مبت جناب للن خالدن أقينه ومشور تسم بوف سے إزركا-اس بڑی فتے یا بی کی خبر مدمیتہ کو خلیفۂ دقت کے پاس اُن کے عزیز اور بہا در پی وارار کے ذریعیسے روانہ کی گئی یہ سُن کرتھنرت الوسکرنے سجدہ کیا اورانشکا شکر کیالائے یہ خبر تام وب بین شائع ہوئی تام سیاہ جمع ہوئی خاص کر مکہ کی بیوں کہ اب فتح تایاں ہوئی اور سیت نینمت یا تھ آئی سب اسلام کے کام میں جان نشانی کے واسطے حاصر ہوئے۔ صفرت ابو مکرشنے لوگوں کی مستلاعا قبو ل کرنی چاہی لیکن بصفرت عجرشے مشورہ سے لئے یرا تھول نے عذر کیا آب نے فرمایا اکٹران یں کے دہیں جواب ہماری کا میا بی بر ہم سے ملنے کے نوائش مندہی اور سابق میں جب ہم قلیل اور معیمت مجھے ہم کو تباہ کر اچاہتے تھے۔ اسلام کی جیدال پروا ہنیں کرتے بلکہ شام کے ڈرنیر کاک کو لوٹنا چاہتے ہی اور وش كى نتيت كا حصر لينا چا سېتے ہيں ال كو لشكر مين معيد كدفتته ا در نساد در الين كے يعموں نے كام شروع كياب دبى لوك الخام كوف كانى بي جون سن كاميا بي ماس كى جيس كوفينمت سسع ببره در بونا جاسي اس مثوره يرمفرت ايو مكريت ما الول كي استدعا النوا كى الى يركم الشيرول في فاص كرال فريش في الدسفيال كو مردار كرك فليف وقت کے پاس التجا کے لئے علیا الفول نے کما کہ میری التجا کیول نیس قبول کی جاتی سے یہ درست مع كرآيام بمالت يسم في المحاب رسول السصليم ك ساقه را أي كى - إل خيال يو كريم راستى يرشيل الشرتعالي سفيهم برايان كى روشى يهيلائي الم سف ايني غلطيول براكاتي یا تی ہم ازر وسے اسلام کے تھا کسے عبائی ہیں اور ایک تون میں اور اسی سبب سو تھا کی عال کے شریک ہوکر وشمن سے لڑا جا ہتے ہیں ہما سے ول ہیں صدا ور عداوت انہیں ہونی جا، ان باتوں سے خلیفہ وقت کے ول میں رقم آیا اکفول نے حضرت کی اور عظر سے مشورہ لیا اور بیریات طے بائی کہ قوم قرنس کو حشر میں شرکی ہونے کی اجازت دی جائے الوکر اور بیریات طے بائی کہ قوم قرنس کو حشر میں شرک باد دی اور کھاکہ ایک بٹراا المادی کشکرالوہ تعیا کے تحت میں جاتا ہے اس حما برانھوں نے رسول اللہ ملحم کی ہمڑت کی اور اپنے بیسے عیدالرحمٰن کی موقت روانہ کیا ۔

## فصل نویل

ابنادین کے بروروں نے درشق میں شاہی لشکر کی سکست کی خبر بہرینیا کی اور ریکہ انتری مردی امید قطع ہوئی۔ شہر کے باشندوں ہیں بڑی گرام ہوئی تاہم وہ ہاوری الرائی ما اوری سے درور ور ایس نے فاط کی کاروائی میں مصروف رہے ۔ مفرور یوں نے قلعہ کے لشکر کو گئی ہزارت مدد دی ۔ نیو اشتحام عالم ی کہ دول نے جائل ہیں ہوشیارتے انجی مولا اور تجبر شینی نیو استحام کی اس کام کو ابو دول نے جوائل ہیں ہوشیارتے انجی انجی مولا و اپنی تیاری کی کے درمیان ہیں انتوا سے بدول کے درمیان ہوئی سالما ک کے درمیان ہیں انتوا سے برگاہ برگ قطام دول کے درخول سے رسا کے کے بدرسا مے مسلما ک کے درمیان ہیں انتوا میں ہرگاہ بڑی قطار مہدل سیابہوں کی نمودار ہوئی سلمان ک کے درمیان میں ہوئی انتوا میں موار اوسفیان کے شاکا یا تنظام تھا بیش دو محافظین نو ہزاراً دمیوں کے ساتھ محم و من العاص کے کئی میں ہوئی موار اوسفیان کے شاکا یا تنگاہ اس کے تت بی ہوئی اور افریس خالدگا نشکر اسینے تعمی ورشی و الی قدر آدی میوں کے ساتھ میں ورشی و الی قدر آدی میوں کے ساتھ میں ورشی و الی قبلہ کے کئی ساتھ آئے۔ بیٹ اس کے تت بی ہوئی اور افریس خالدگا نشکر اسینے تعمی ورشیل و الی تی تا ہوئی کئی ساتھ آئے۔ بیٹ اس کی تعمیل والی میں ہوئی اور افریس خالدگا نشکر اسینے تعمی ورشیل و الی تعمیل اس کے تعت میں ہوئی اور افریس خالدگا نشکر اسینے تعمی ورشیل و الی تعمیل اس کے تعت میں ہوئی اور افریس خالدگا نشکر اسینے تعمید ورشیل و الی تعمیل دی ساتھ آئے۔

خاله بن اولیدنی این متفرق مردار ول کواب جمع کیا ادران کومتفرق میکه دی اوسفیان جمع کیا دران کومتفرق میکه دی اوسفیان جونی درواز مسلے مقابل میں قائم کیا اور شربیل شامس

مروازے کے مقابل میں ویم وین العاص اللہ بہت کے دروازے کے سامنے تقے اور قيس اين بهره قازان كه دروازك عناب الدر مفرت الوعبيدُ ﴿ جابير کے دروازت کے مقابل فاصلہ برتھے اور خالد انے ابنے واسطے بورب کا دروازه تحويزكيا -ایک دروازه جوب میں تھاجس کا نام سیٹط مارک تھا یہ ایسے موقع برتھاجہال سے کو ٹی لڑائی بنیں ہو سکتی تھی اس سے اس کا نام صلح کا دروازہ ہوا صرارے سبت یر تجیز ہوا کہ وہ دیو ارکے گرد دوہ ترار سوار دل کے ساتھ گرد آوری کریں اور اس کی عفاظت کریں کضمیہ براما ایک حملہ نہ ہونے یا مے اور شہر کے اندر کسی مسم کی مدد نہ جانے د**یں خالدُنٹنے کہاکہ لے صرار** اُ اُگریم برحلہ ہوسم کو فورًا تعبر دینا کہ ہم تھاری مدوکریں کے صرار شنے کہا کہ اے خِالد " تا آنے متھارے ہم نہ لڑی گے اپنی حفاظت میں رس کے خالد سنے کہا کہ لڑا کین حفاظت سے ساتھ اور سم ضروراً ونیکے اب سلمانوں تے یاس ایسے تھارتھ کہ ویسے سابق میں نہتے اوراب وہ لڑا نی کے واسطے اورسب لڑائیوں کی بہنبت زیادہ تیار تھے کیوں کہ عنیمت کا اسان اُن کے ماتھ خوب آمالیکن تاہم وہ اپنے عرب کے سادے لباس میں تھے اور دا لقدرآ کھانے اور لباس فافرہ میں جن کے عادی ان کے فرلق تھے مشغول نہو ہے۔ حضرت الوعلىده الين قدم اونت كے يمر الله كار كے ساتھ آرام كرتے ساتھ

الوظیرہ اپنے قدم اونٹ کے چڑے کئے ہیں سادگی کے ساتھ آرام کرتے تھے ہوئے حکم ساتھ آرام کرتے تھے ہوئے حکم سلمان اوج دے کہ عمرہ عمرہ عمرہ علیہ عیدائی افسرول کے اُن کے ہاتھ آئے تھے ہوئے حکم سرمسلمان مہادری کے ساتھ بھروغیرہ کے ڈریعی سے ہما دئے گئے اور قلعہ کے لشکر نے بمل کر حماصرہ بڑی تنزی کے ساتھ ہما دئے گئے محاصرہ بڑی تنزی کے ساتھ ہما دئے گئے محاصرہ بڑی تنزی کے ساتھ کہاگی بیان مک کرسی کو اپنی دیوارسے با ہم آنے کی جرائت نہ ہوئی۔ ساتھ کہاگی بیان مک کرسی کہ امیدوار تھے کہ اور بھی عمرہ تراکط ہا تھ اویں نے اس میب سے کہ امیدوار تھے کہ اور بھی عمرہ تراکط ہا تھ اویں ن

صلح تبول ندکی اس وقت ومشق میں ایک شریعت یو نانی جس کا نام اس تھا جس کی شادی تیمہ مرقل کی مبتی سے ہوئی تھی موجو و تھا۔

اُس کاکوئی جمدہ نہ تھا لیکن شہر سے بہانت اور دلیری کے بڑی منزلت تھی اس نے لوگوں کو کیکر واُبت می کہ حلہ آور لوگ جنگلی ، بننگے ، بھو کے اور ہے قاعدہ دار ہیں ایٹ جوش میں بہا دری سے لڑتے ہیں جو خیدر وزہ ہی اور صریت اُن کا ڈرتما م ہیں بھیل گیاہے ۔

آئے۔ الفوں نے عال میں ایک بورت سے ہو قوم حمیار سے تھی شادی کی تھی۔ قوم حمیار کی قادی کی تھی۔ قوم حمیار کی بورش کی تیراندازی جانتی تھیں۔

اس ورت نے یس کرکمان کا شو ہرزقمی ہوا - دوڑی لیکن قبل بہونی اسکے انتقال موجيكاتها اس في شوم ركوم ده باكر نزعم كيا ندروني - اس في كماكه له مير یا رہے تم اللہ کے پاس ہوا چھے ہولیکن میں تھا رہے وان کا بدلالول گی اور تب تم سے بہشت میں آملوں گی کیوں کہ میں آب اسے کو اللہ کے واسطے وقعت کرتی ہوں تب وہ اپنے شوہر کے تیر کمان کونے کر امس کی لاش میں میدان جنگ ہیں کئی اس مگهد بهونج کر جال <u>دولڑر ہاتھااس نے ایک تبرالاک نشان والے کے</u> ہاتھ میں لگا نشان گر ٹرااورسلما نوں کے ہاتھ آیا مانس نے اس نشان کا تعاقب کیا اور ا بینے آدمیوں سے کہا کر جمین او دہ ہا تھوں ہاتھ تسر بیات کے سیری اس نے ان برگ گوارسے حلوکیا - انفول نے نثان کوا<u>نے لشکریں بھینک دیا اور ق</u>و اُس سے تقابلہ ک كرنے لگے ليكن دونوں برابر رہے ملك مامس كسى قدر دور رمہاجا ہما تھا كہ رومہ 1 بان نے ایک تیرہ ادا کہ <sup>ٹ</sup>مامس کی انکھ میں لگا وہ زخم کے باعث سے گرنے لگا کہ اس کے ادمی نشان کا تعاقب بھو ٹر کراس کی مدد کو دوڑے اور اس کوشہریں کے گئے اس کے زخم کی بصلاح فورًا کی گئی اور وہ جائتہا تھا کہ لڑا ئی میں پیرنشر کی ہو کہ اس کے اً دمیوں نے روکا اس نے اپنی عکمہ شہرے دروازے پر قرار دی جمال سے وہ دنگی كارروائي وتجوست اورحكم كرسك

اڑائی برابر ماری رہی اور انجن کے ذریعہ سے ڈھیلے اور تیجر نہو دیول نے پھینکے جس کے باعث سے سلمان دیوارسے دور رہر اور نردیک نہ آسکے۔ رات آجانے سے لڑائی ملوی رہی اہل اسلام تام دن کی لڑائی سے تھک گئ تھے اور فوراڑین پر سورسے ٹمانس نے دیجھاکہ قلعہ کے تشکر میں کسی قدر جرأت مرکئی

اس نے ٹرے حلہ کا تیار ال کیں اور شمر کے ہرور وازے سے حملہ کا حکم ویا صبیح ہوتے ہی سب درواز سے کول دیے گئے اور ایک اوار مستجول کے حکد کس ا پیری اسکی سے حلہ کی تیاری کی کرمسلمان غافل رہیے - باہیے کی آواز شن کر مسلمان جا گے اور اینے ہتھیا رکوا کھٹا یا۔لیکن اجا ٹک ہیں اُن پر آٹرے ادر کھے عرصہ کک اڑا تی کے بدلے ہوں ریزی رہی۔ خالنڈ نیر دیجھ کرروٹ اور کہا کہ ک ا ملَّه مسلمان بند در کی مدد کر ۱ در جارهسنزار سوار ور سسے جہاں مدد کی صرورت دیگی دوڑے اس در واڑے کے سامنے جمال سے ٹامس نے حکہ کیا سخت لڑا کی ہو کی۔ بیاں مسب لی سے اور اپنی بے نظیر دلیری سے لڑے اُن کے قریب زوجہ ا بان بھی متی ا*س نے اپینے کل تیروں کو صرف کیا صرف* ایک تیر<sup>ا</sup> تی تھا کہ ایک یونا فی سیاہی نے اس کو کرٹا جا الیکن اُس تیر کو بھی اس نے صرف کیا اور اس کو ماڑ ڈالا لیکن اب بے ہتھ ار ہو <u>جانے سے گر</u>فتار ہو گئی اس وقت ترسر سے اراد ب عرسینہ سینے رہے لیکن ٹر مسیس ک کی تلوار ماسس کی وصال پر وٹ کئی اور گرفت رہونے کے قریب تھے کہ مفالد اور عبدالرحمن سوار وں کے شا الرساور أمس كوسهرس واليس عاف برمجوركما أور معرضي والاردوط

وہ کشکرہ جا بہہ کے در وارے سنے کلاسب سے زیادہ تباہ ہولی الوعبید اس در وارے کے ساتھ کا سب سے زیادہ تباہ ہولی الوعبید اس در وارے کے سامنے تھے جس وقت عنیم نے حکہ کیا وہ سورہ سے تھے الحو ل سے زائد سے جسے کی نماز پڑھی اور ایک بینا ہو الحقر رسالہ دسمن کی روک کے واسطے زائد کیا تب وہ (ائی میں ترصروت تھے الحول نے انہمتہ ایک رسالہ بھیجا کہ در میان عنیم اور در میان شہرے در وازے کے حال ہوجا ہے۔ یونا نی مسلی نول کو تاکے اور در والی سے دیکھ کر نمایت منتشر ہوئے اور ابت ما دسی کے ساتھ لڑے لیکن سے کا در والی اور سے دولی سے کا در والی میں کے ساتھ لڑے لیکن سے کا در والی میں سے دولی سے کا در والی میں سے کا در والی میں سے کا در والی میں کا در والی میں کے ساتھ لڑے لیکن سے کا در والی میں کے ساتھ لڑے کیکن سے کا در والی میں سے کے ساتھ لڑے کیکن سے کا در والی میں کے ساتھ لڑے کیکن سے کا در والی میں کے ساتھ کرتے کیکن سے کا در والی میں کے ساتھ کرتے کیکن سے کا در والی میں کیا در والی میں کے ساتھ کرتے کیکن سے کا در والی میں کی در والی میں کی در والی میں کی ساتھ کرتے کیکن سے کا در والی میں کی در والی میں کی در والی میں کی ساتھ کرتے کی کی در والی میں کی در والی کی در والی کی در والی کی در والی میں کی در والی کی در و

الینی کامیابی کی ہوئی کہ کو ٹی ادمی جو دروازی سے کلاتھا واپس جانے کو نہ کیا۔ رات کو بھی ولیسی ہی ولیسی ہی ولیسی ہوئی کہ میں اور اپنے بھی ولیسی ہی ولیسی ہی ولیسی ہوئی اور اپنے شہر کی دیوار ول مردے حبک کے میدان شہر کی دیوار ول میں جو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ اور مجھ اور مجھ اور مجھ دیوارول سے میں جو اور مجھ اور مجھ دیوارول سے میں جو ایس آئے۔

قصل دسويس

سنتے روز تک و مشق کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا -اور باسٹندوں کو حلہ کی تا۔ نہ رہی اور پیر صلح کی گفتگو ہونے لگی شامس کا سمجھا آ بہکارتھا اور اس کا یہ کمنا بھی کہ قبصر کو مددے واسطے لکھا ہے۔

الن شهر کولیت نوف بوااور انفول نے خالد سے صلح کے تے صلت جا ہی لیکن انفول نے کیے ندسٹ نا اُک کی ٹو آئی تھی کہ شہرکو تلو ارکے زورسے مرکزی کوسلمانوں کونٹنمت ہا تھ آوے ۔

اس ننگ حالت بین تهرکے باشدے تھے۔ پہلے قاصد بھیج کران کا استمراج لیا ۔ بھرایک رات ایک متحل اور ہر دیا رجا نے تھے۔ پہلے قاصد بھیج کران کا استمراج لیا ۔ بھرایک رات ایک و آت ایک آوں میں با دری بھی شخصے ۔ خاتی طور پر جا ہیے کہ در واز سے سے آن کے باس کے انگو سے اس کے انگول نے باس کے انگول نے اس افسر کو چھڑے کے جمعے میں نہایت سادہ لیاس میں دیجھا۔ انھول نے با شدول کی رائے کو اچھی طرح سنسا کیوں کہ اُن کی رائے یہ تھی کرمی ایمان لاوی اور غنمیت ورمی کرمی ایمان لاوی اور غنمیت ورمی کرمی کا جنرال نیمال نہ تھا۔

ایک معاہدہ ان تراکط کے ساتھ لکھاگیا کہ شہر کا قیبہ مسلمانوں کو دے دیا جائے اور مخالفت موقو مت کی جائے اور وہ یا ترزے اگر جائیں شمر کو یہ حفاظت تمام جھی ڈرسکتے

ہیں اور اینا اساب تھی ہے جاسکتے ہیں اور سات گرہے اُن کے واسطے چھو اُر دیئے عاويل يرسط بوكر الوعليدة سنع حابره يراس حيال ويخط انس كوكهام الارتكارة على كي شرالط منطر ببوے اورضمانت دے، کرجاسم کا دروازہ کو لاگیا اور الو عسریدہ ایک سواکرمیوں سے شہر رقیقنبہ کرنے کو داخل ہو کے -جب بیرب جابهیائے در وارسے پر مور ہا تھا - ایک د و سرا امرلور سیجے درواری مرواتع ہوا-فالتركوعم و كي بهائي ك مرف س نهايت صدره بهوا - اسى حالت مين اكب يا درى كى دا ہ بتا وے - اس تص كے در مع سے ايك سوء ساتھر سارہ كى ديوارس واقل ہوستے اور پورپ کے دروارے کی گلی اور کو اڑ کھول دسے اور انٹراکبرالٹر اکثر کی صد بلندكي خالد أنبين لتكرك ساته دروازى مين دامل بوس ادرس كوتس كيا اورون کا پرنالہ گئی س بہایا۔ رح کرو کی صدااً تھی خالہ نے کس کہ کا فروں کے لئے رحم نہیں اور مرکم سے گرہے تک نوں دیزی کرتے ہے گئے یہاں پر الخوں نے سعب ہو کرا کو عبید گا اور اکن کے ساتھیوں کو دیجھا کہ اُن کی ملوارمیان یں ہی اور بورس ور لڑکے گھیری ہوئے ہیں۔ الوعسرة في فالروففنسيكك كيهاوران ورم كران كيك كي دورب الحول في کہاکہ اللہ تعالی نے یہ شہر ہم کو صلح سے دلوایا ہے بغیر نوں ریزی اور لڑائی کے خالا نے غیظ میں اکر فرمایا الیانمیں ہی ہمنے اس کو ملوار کے زورے عامل کیا اور ہم اُک کو يناه نهيس ديقين الوعبيرة في كاليكن هم في الثندول كوايك المدنام البين الي سے لکھ کر دیاہے خالد نے کہا کہ آپ کو کیا بی تھا کہ بلا مرضی ہاری عمد مامہ کیا ہم ا فسر نہ تھے ۔ قسم اللّٰہ کی بیر اُبت کرنے کوہم ہرا تندے کوٹل کریں گے ۔ ابو عدیدہ ما دم ہوئے کہ ہم نے غلطی کی لیکن انفوں نے خالد کے راضی کرنے

میں بڑی کوسٹ ٹن کی اور سے کہا کہ ہم نے بیرسب یہ نظر مطلا کی کے کیا تھا اور یہ کہ بولا ہو کا مقرب ان کی بولا ہو تا مدرب ان کی بولا ہو تا مدرب ان کی بات اور یہ سب سلمان جو حا ضرب ان کی بات کی اس کی بات کی ب

اکثر مسلمان افسروں نے ایو علیدہ کا کی تائیدی اور حالہ کا بیجیا کیا کہ عہد الرکو منظور کریں جب تک حالہ کو تال تھا کہ ان کی فوج کو بے عیری ہوئی اور انفول نے قتل بیرسٹ رقع کر دیا الوحسب بیرہ کا یہ دیجھ کر بے قرار ہوئے اور کہافسم اللہ کی میری باتیں کچے وڑن نمیں کی جاتی ہی اور سیسے راحمد امر جوتے کے نیچے ڈالا جا تا ہے اجینے گوڑے کو جمیز دے کر قاتلوں کے پاس ہو پنے اور الکی تنجیر خداصلام کا واسطہ دے کر کہا کہ حب تاک ہما رہ اور ضالہ میں اور سیا ہوں سے قال موق ون کیا اور دولوں مرداد مرجم کے کر جے میں داخل ہوں۔

کیے نہ لے جائیں۔

یماں پر الوعمب رہ نے کہا کہ ہم نے تمرط کی ہے کہ وہ ا ہے اساب کے
ساتہ جا دیں تب انھوں نے کہا کہ ہم نے تمرط کی ہے کہ وہ ا ہے اساب کے
ساتہ جا دیں تب انھوں نے کہا کہ ہے تھیارے جا دیں کہ ا ہے کو ڈاکو دُس سے کیاسکس
خالر اُنوش راضی ہوئے کہ است ہتھیارے جا دیں کہ ا ہیں کو ڈاکو دُس سے کیاسکس
جس کے پاس تیر ہواس کو بھالے کی ضرورت آمیس ٹیا مس اور ہر پس نے کہ اس قافلہ
کے رہماتھے اپنا شجیہ ہراگاہ یں تمہرے قریب انھی کیا تھاں پرسب علا وطن ہونے والے
جمع تھے۔ سب بینروں میں قبصر مہرال کی عیا تھی کہ نہا ہیت قیمیتی تھی سب نے جمع ہوکہ

جمع شعے ۔ سب بیزوں میں قلیصر مرفل کی عباقتی کہ نہا ہے۔ سب بیٹی تھی سب نے جمع ، م اپنی راہ اختیار کی۔

جن اوگوں نے اسب بو دریا ہما دری یا اخلات نزمہب کے جلا وطنی افتیار کی والے اور بیان اور آ ساسٹس کے بلے ہوئے تھے اور محلوں کے رہنے والے نقطے مامس کی فروجہ قبصے سی ان وجہ قبصے سے انسوس آنا تھا کہ بوڑھے آدمی اور روتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی تھی ان کی طوت دئیھنے سے انسوس آنا تھا کہ بوڑھے آدمی اور روتی ہوتی ہوتی کو رس اندر مالیس لڑکے یوں ابنے کھرسے شکھے جاتے ہی اور شکلوں اور میدان اور بہاڑر کو طلح کر رہے ہیں اکثروں نے بھر بھر کر ساند میدان اور تبہر کے باغوں کو دیکھا کہ ایک وقت ان ہی کس بوٹ سے اور آسائیش کے ساند لبر کرنے تھے اور تھی کہ ورسینہ بیٹیے تھے۔
سے اور آسائیش کے ساند لبر کرنے تھے اور تھی کا فتی ہوا۔

اس طرح سے سخت محاصرہ ومشق کا فتی ہوا۔

جب سے سلی فوں نے بیلائی تصب کیا تھا اور "ایج کا میابی کے ایک ایک برائے زیادہ گذرکیا ۔

do the state of

فصل گيارموس

صرارُ كُونا كُوارتها كماس قدر غننميت بأله سنه كل جائے خالدُ كو هي اس كا خيال بة الكيراَ ن کے دل میں یہ بات تھی کرمب ارباب شمن سے والر لیس کے اس نئے انٹوں نے اپنی او میوں کوار م اورتا رگی بینے کے واسطے فرایا اورستعدر ہو کہ تین روز گرزجانے برطیراک کا تعاقب کرنے۔ كسى قدر اختلاف جوملا كي نيبت صرت الوعيس وطست موا وه كهتي تقفي كمناية شهروالول كالمجهالدّ کوئی کے تصفیدیں ایک روز کا اور بھی وقعتم ہوا اور تھالڈ تناقب کے تصدیبے گذر حکے تھے ایک شخص رمنا اونے کو آگے آیا اور کنے لگا کہ ہم نمایت مختصر بھاڑوں کی را وسی مطیس کے اس بینا کا مجیب تصهیج دقنت محاصرہ کے ضرار دومٹرار آ دمیو ل سے گر دشہرے گر داوری کررہے تھے حب یہ کوگ کیک رات قرمي د يوارك گلومت تھے كە الفول نے د درسے گلورسے كا ہنهمنا ما سا اورجار وں طرف د بوار کے دیکھا۔ قبا زال کے دروارے سے ایک سوار کو اَتے دیکھا وہ ایک عارش تھیں رہی اورسب نزدىك أمايس كوگرفها ركرلها وه نوجوال شامى تفا إوربهت عمره اورفاخره لهاس بين عقاص معلوم بوتا تفا که مغرز آدمی می ور به بی خور نے اس کو گرفتار کیا ایک د وسراسوار اسی دروا رسے سی آتے دیکھائیں نے اس قیدی کو آمہتہ پوس کے نام سے کارا اعوں نے پوس سے کہا کہ اپنی ساتھی کو ہلا کہ اس بیراس نے کھیے ہوٹائی زبان س کہا اور وہ سوار دروا زہے ہیں دایس گیا عوام نے یونانی زبان نہم کر سیمیا کہ قریری نے اس کو اسٹے سے بازر کھا۔ عرب پونس کو وہن مار دالتے لیکن اور نعیال سے اس کوخا لڈٹنے یاس لا تے اس نوبوان نے کما کہ میں ڈشق کے عالی خاندالو سے بول اور میری سبت ایک تولفیورت بورت سے میں کام لو دو واشیا ہو موتی تھی کہا اس کو والدين كسي لا يجسه ميري نبت كوقط كما إس كتيم لوكور في نفنه مشوره كما كمثيق سويحل عادين اور محافظا كوامك افسرني دى كررات كوميرا منتظريت وه عورت دي رباس اور واربي ك سأته سين أتى تى كى كى ميرايواب نقداكه حيث يا كُرْكَيْ-اس برده واس كن -

خالاً نه كها كه تمهارے كے يرثم طبيح كه ايان لاأو اورنس وتھا را سر كاٹا ما كىگاا در دشتى بار درتيف میں آنے سے تھاری نسورتم کو ملے گی اُس نے نور اسلام قبول کیا اور دشت سے تیفنے کے لیخوج ا ىمب وشق قصنية سُ أكما أس نے يور ولشا كامكان لاش كميااوريں كى مبت كا نساز شاس یجے کرکہ پونش عروں کے باتھ سے ایمان کے لئے اراگیا دنیا کو تھیڈ کرمحیوس رہنا قبول کیا ٹری توش کو سآهد بوتش موبدي وت كماليكن حب ال ورت في ويجها كه بونس في إنها أرسب مول ديا ال ذ نفرت کی اور والیں گئی اور اس کو پھر و کھینانہیں جا ہاس ڈبھی ٹائش اور ہرس کے ساتھ حیلا طبی ہفتیا رکی۔ ونس نے قال شے کہاکہ وہ عورت دلوا دی جائے نیکن قال اُٹے نے معامرہ کی مالت بیان کی -جب پونس کومعادم مواکرخالدُ کا اداد ہ تعاقب کا ہولیکن را دہ دُنِفہ مہونے سے مِتال میں اِس **ف**روع<sup>و</sup> کیا کہ ہم محفی مخصر ہیاڑ ول کی را ہ سے معلیں گے اور تعنی حلا وطنول کو بالس کے اس کا وعدول كمياكما عوضف دوراس رورس كه جلاوطن روانه بهوئ منظم خالد تقي خالد تقي ما رمزار سوارول سوتعا قب

شروع کیا جو یہ نا بول کے دباس میں بولس کے مشویے ہے تھے کھے وہ ماک جلا وطنوں کو گھوادی وفیرہ کے یا دں کے نشان سے نیہ لگاتے چلے کے انوش کو ہ لبنان کے بیاروں کے قریب و و نست ان كم بوكيا مسلمان مراسمير بهوسي ليس في كهاان بيازول مي ده راه بعوك ہول گئے اور بھے سے اب وہ نہ رکچ سکیس گے مسلمان برا مرحلتے رہیے صرف نما زیکے وترت ٹنرجائے اب یہ لوگ باندی سرمیاڑوں کی یوٹی کے مڑھ کئے اور ماہموار سیانوں کی تحلیف اٹھانے لگے گھوڑے كِ تعلوب سَاكَ عَلَىٰ لَى الن كَ تَعِلَ كَال د ئ كُرُ تعِشْ عُورْك يَا وَل كَي تُوكُر وَلَنَاكُ ہو گئے سوار اُر ٹرے اور بدل علی لگے اُن کے کرے جھاڑ دول رہنس کر میٹے لئے اِٹ کا ب ہو نے لکی اسی شکل اب کو کمیں ش نہ آئی تھی اُک بوگوں نے آرام کرنے کے لئے اور گھوٹروں کے ارام براصرار کیا بلکہ خالاتھی ہوش بیزاراض ہوئے کہش کلیف میں ڈالا -پر یونس نے کہا کہ آگے آئیں - ازے یا دل کے نشان دکھلا سے اور کھوڑ ول کے ہم کی

علامت بی ترائی کی گھنٹوں کی اسایش کے بعد انھوں نے پیرتعاقب شر بع کردیا مقام حبالہ او

و دوت ایکسامنے سے گذرنے میں ان کوایک دہمانی سے معلوم ہواکہ قبصر ہول سنے جلا وطنوں کو ا<del>لطا کریزن نے سے باز رکھا ہو کہ ثنا ی</del>رو ہاں کے باشدوں میں افتتا ر مراجاً وسے اور كأب كن رست بوكر قسط طلنه جان كوكه المعياس سي تعاقب كريف والول كوا ورهي موقع ك يك بهو شيخة كا لاليكن خالدًكومعلوم بواكه ايك اور لشكر اكن كم مقابله كم و اسطح تياركها جاما بهجواد م ان ك درميان من صرف ايك بدار مدفاهل مع ان كونو ن إداكر مبادا يد للكريكي من وشق يرنه أيِّ يا ينيه برنه أَجَابَ اوراكِ برنشان نواسهم ويجها تعاليكن عبد المركن في منابيره تبهیری اورتبا تب ماری رنا ایک طوفان رات کوآیا اور مای نی برساا دراً دعی اور ما نورمیاشیا<del>ن آم</del> لیکن تب بھی یہ لوگ نہ تھیرے اور آگے بڑے تھے گئے بیاں سے مفروری قریب تھی اور قفیدالسیا تھا كدان كوغارت كييحيِّ اورواس أسبِعُ صبح بوكي ابرعما ن بوااور قناب يمكا بركبين وه أكَّ برُّهِ بیال سے ایک مبرہ زار بھولوں سے مورنظراً یا اوراس میں شید دکھا کی دیا اس شیم کے کما رہے بر جلا وطول کا قا فلہ تھا رات کے طوفان سے تھاک کر آرام نے رہے تھے بیف لوگ گھاس پر سوے تھے میں کھا دہیں تھے ہرگاہ پراگاہ میں اوئی بھیگے کیروں سے رنگیں تھی تھے ہوئے مسلمان بهاڑتی کلیف سے نگ آگئے تھے ان مازگیوں کو دیجھ کرجوش ہوتے کیکن خالتہ قافلہ کی . گاش میں تھے اور وہ نوسلم (پیس) اپنی منسو ہر کی ستج میں تھااوراک فور توں کی طرت دیجھیا تھا جھمیر کے کنارے پر ٹری تھیں۔ خالہ شنے ہوشیاری سے قافلہ کو دکھ کرا بینے نشکر کو میار صول تیفسیم کیا ایک کی حکومت صرار کو دی دوسرے کی رقیع این عمیرةٔ کواور سیب کی عبدالرمن کا واد يو تھے كو و حاكم بوت أور أكلوں فع كم داكر مرصے كو يكي بعد و يوت أجا سنے كم وسمن كو

ترداد کا ممل حال معالم نہ ہو۔ ناز ٹرمہ کر خالد سے البخ النے کو کم دیا۔ عیمائی لینے ارام سے پونے کی دیا کہ ایک قلاک کی طرف بیاڑ سے آنا ہوائی کو یونانی لیاس سے کچھ دھو کا ہوالیکن فوراً ہی مسلیت دریانت کر لی کی ا ٹامس نے پانیتے ہزاراً دمیوں کو جمع کر لیا اور جو تھھیا ران کے پاس تھے اُن سے لڑنے کو اَلادہ ہم م « دور احصّہ علیہ آئے ہوئے دیجھا پھر توبیر اصحّہ تیب خت لڑائی ہوئی۔ ٹیمس اور حالہ تسینہ بینیہ
 ارٹے سکینٹ یا مس گراا ور عمد الرحمٰن بن اپی پکرٹٹ نے اس کا سرکاٹ لیا اور سلیب کے نیر نسسے بر
 بر نہ کرکے عیسائیوں کو دکھلایا۔
 میں کی دکھلایا۔
 میں کی دکھلایا۔
 میں کی دکھلایا۔
 میں کی دیکھلایا۔
 میں کرانے دیکھلایا۔
 میں کی کرنٹ نے دیکھلایا۔
 میں کرنٹ نے دیکھلایا۔
 میں کی کرنٹ نے دیکھلایا۔
 میں کی کرنٹ نے دیکھلایا۔
 میں کرنٹ نے دیکھلایا۔
 میں کی کرنٹ نے دیکھلایا۔
 میں کی کرنٹ نے دیکھلایا۔
 میں کی کرنٹ نے دیکھلایا۔
 میں کے دیکھلایا۔
 میں کرنٹ نے دیکھلایا۔

معتمر تحض کے سپردگی گئے۔

مرس این مند رہے مرفے پر زارزار ر قاتحالیکن لمانوں نے اس کی تشفی کی کہ اللہ تعالی نے مقد پونس اپنی مند رہے مرفے پر زارزار ر قاتحالیکن لمانوں نے اس کی تشفی کی کہ اللہ تعالی نے مقد پی این گھاتھا اور رفیعے آئن عمیرہ نے اس شاہرادی کو برلے میں دینے کے لئے فرمایا اور خالد نے اس شرط پر کہ قسصے زرخیلصی دے گراس کو نہ منگوا نے منظور کہا ۔ اب دقت منا کع کرنے کا موقع نرتھا۔ ڈیرٹونل اس تعاقب س تین شمن کے ملک وسطے کیا تھا اور جو ۔ تھا کہ ختمن نٹیر کرکڑ کڑے نہ کرڈ الے سوار ہو اور علیہ سی کلام تھا عنیمت چروں ہر بارکیا گیا اور دیکی محفوظ کئے گئے اور سب دمشق کورواز ہوئے۔

جب راستے ہی میں تھے کہ ایک عمار دیچہ کورے میں کے صلیب نظرا کے انھوں نے ر مقابله کی تیاری کی کین کا بیغا م حام ای ایک و رسے یا دری کے مصابوں کے سا عصالاً کے یاس تصری طرف سے اب کی مٹی کی رہا گی کے نئے آ<u>لا مسلما نوں نے اس کو</u> ملا زر مخلصا نہ کے راکلیا <sup>ک</sup> اورکماکہ اس کے برلے ہم ہی کو گرفتا رکز منظے ہم برلڑ آئی موقوٹ نہ کریں گڑے باک ہم اس کا ماک نہ لے ہیں گے ۔ اس نوسلم لونس کو اس کسیسے بیں بہت انٹرنی دیگئیں کہ قبدیوں میں سے بس ورت کو اپند ک كرے تر مد كاليكن اب اس نے دنيا وي متول سے مند مورا ا دراس كامنتظر باكداس كے مدال کو مبت کائمتیں طبی گی اور اسلام سے کا موں میں ٹری جا اب نشانی کی بیا آن کے س**رموک** کی ڈرائی میں اس کے سینہ پر نسرلگا اور شہمید ہو گیا یعیسائیوں کی تواریخ میں اس نوسلم کا جال اسی قدر لکھا ہوگئی واقرى رهمان والتي قاضى بغداد اورهي لفي بن كراس كم من كي بعد الرفيع أين عميره في الكونوا. یں دیجھا کہ پوٹس ایک نہایت عمرہ کٹرا پینے اکیجین سی تعلقے ہیں اور کتے میں کہ اللّٰہ تعالی نے مجھے سرور کی میت میں مذرت کو دی میں ہوآ قیاب اور اہماب بھی زیادہ روش میں رفیع نے اس جواب كوخالد سيكها انموں نے فوايا كه اسلام كى شها دىت يى سى فائدہ ہج زہے نصيب س كوپ كويد دولت ملے۔ فالرُّمْ مع اسِنْ لِتُكرِك كامياني كم ساقه وابس اك اوراسِنْ ساتھوں سے ملے منبول في سا توشی کی ادراک کے جانے برانرلیٹہ ناک تھے اکفول نے ابٹنمیت تقتیم کی عنیمت کے جارہے ہے ساہوں اور افسروں مقسم ہوئے پانچ ال حقد سبت المال کے واسطے رکھا گیا اور غلیفہ وقت کے باس بھیجاگیا اورخط بھی کھھا جس میں وشنوش کے قبضے میں ہوجانے کا مال درج عقا اس میں جوافقات الوهبيرة سي بوا وه هي اورحلا وطول كالواقب كرنا درمنتيت بالقرأ أيرب لكها تقا-يه هي مقدر تقاكم اس كاميابي كي خبر خليفه وقت اپنج كانوں تو نگرين كيوں كرمس دور وقت نتم ہو

While with الوالفه الاقياس ہے كہ آپ تے كھانے ہیں ایک ہیو دی نے زہر دبالکن آپ کی تی تقرعاً کشر تول زیادہ قبر ہو حن کا بایان ہو کہ آب نے ایک مسر دروز می غسل کی اس سے بخار ہوگیا حب آب ہمار<del>یو</del> ی<u>ں نے ان</u>ی کاکمیضرت تحر<sup>یم</sup>زی<del>ر الخطاب کو کام کے لئے فرایا کہ خلافت کے لمور کو انجام دیں -</del> آب نے يہ مجه كركورت قرب بہوني النف كاتب تضرت عثمان كو بلايا اور تيره مسلمانوں يں ابو مكر ابن ابوقتا فہ مرنے كے قریب ہونے سے اور لیسے وقت میں كہ كا دا كا لائے ارتبشکک تعین برآئے اور تھو ٹے سیجے ہو گئے کل مسلمانوں کے سامنے یہ اطہار کر قابول ِ بلا جریں اپنے دل سے اینا جاشین مامزد کر ہا ہوں میکہ کرآپ کوغش آگیا اور خموش ہو گئے صفرت عثما آگ ہوآپ کے اراد وں سے واقع<del>ن تھے گرٹن الحطا ب</del> کا مام لکھا جب آپ کو ہوش آیا اور دیکھا ک عيمان نے کیا لکھا ہے فرا ماتھاری دور اندلشی برآ فریں ہو۔ اللّرتعالی تم پر رحمت کرے تب آنے ز ما یا که عمر<sup>م</sup> کا کهنامشننا اوراطاعت کرماکیو*ں که ج*بات که میس جانتا ہوں وہ بر<u>اے نود</u> عقیل ہیں وہ بوکرتے ہیں اس کے مزادار ہیں وہ انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے الم الله ويسب مانتاهم بزا دے كا مهم بهتري ما ستے بي طام كو ديجيتے بي دل كا عال ليّيكا جانتا ہے بس تصنت راست بازی سے کام کرو اورا سکرکی رحمت تم مر ہوآپ نے ال وصیت نامد بر جمز سیکا تی اوراس کی تقل سب حکام سے یاس تھیجنے کے لئے کہا۔ تب آپ نے حضرت عمر کو ابوایا اور کہا کہ تم جانشین نامزو کئے گئے حضرت عمر شہ ادی تھے اورکسی ہیرے یا مرتبے کے تو اسٹیگار نہ تھے آپ نے فاما کہلے لیفہ رو ل منتزم م وجه سے معات رکھئے ہم کو خلافت کی ضرورت بنیں حضرت الو مرائے کہائیکن خلافت کو تھاری قبول *آبان چد دکوننظر دف*اه عام اوران کی شفت ک*ے سے کیو*ں کہم تم کوا*ں کے لائن تھیے ہی*ں اوراب – معفرت عرض تعرب کراما یا وراگن کے طبغے کے بعدان کی کامیا بی کے کئے اور اسلام کی لطنت کی ایحکام کو گئے۔

دعاكى - بيسب خلافت كانتظام فراكراب في حضرت عائستَه كى اغوسَ مين استَقال فرمايا -اناملله وانا البه وأجعون -

اس وفت س شرلف آب كا ترسته مرسس كا هوجيكا تها اور يوستهوا ل سال تها آب في المعلمة خلافت دوکرس میں مہینے لواڈوز فرما کی جس وقت آپ کا انتقال ہوا آپ کے والدین زیزہ ﴿ تھے۔ آپ کے والد کاس سانوے برس کا تھا جب آپ کے والدنے انتقال کا حال سیا اً يَنُولِ سِنْ فَرَمَا يَا المُتَّرِيقَا لَيْ سِنْ وَيِا الراليا لِنَكِينِ انْ كَالِيمِي انْتَقَالِ اسى زَمانِ مِي المِوا-حضرت الوكر كي ايبيان تين اخرى بى ب صرت جعفرطيّا ركى منكوم تين جومو تی میں شہید موسئے ۔ اُن ہے دوسیٹے تھے۔ ایک کا نام مجانین الی سکرتھا۔ صرت الوکم فراتے تھے کے عرش ٹران کی طور لیکن سب سے زمادہ خرابی میں محکوان کی ضرورت ہی۔ حضرت الو مُكَمِّنِ كِ انتقال سے عامرُ على تُق كونها بيّ افسوس اورصدمہ ہوا اور وا قعی آسیانس افنوس کے سراوا رہے کیونکہ آپ نہایت ہی عدہ حاکم تھے منصف هزاج منحل اورساوه ول اورلینے نفع سے بنے غرض تھے۔ ایپ کی خلافت کا زمانہ ا تناقلیل تھاکہ سلطنت اسلام کی وسوت خوب نم ہوسکی لیکن آپ کی لیا قت اورسرگرمی رسول المسلم کی وفات کے بعد باغیوں کے سرکرنے سے ظامر ہوگئی - آپ نے لینے پیچھے الیا نام جمیڑرا كه ضرب المثل تما . اور حضرت عمر فرمائے شے كدان كے جانستين كو ان كے قدم بعث دم میونا د شوا ر بهی-

69

فصل بهلی خلا من جفرت عرفاً ووَقَا نرت عمر کے ام ز دہونے میں صرت عالی شرف آبر کی اور حضرت علی بھی رضا مند تنے جب روز حضرت الو مگر کا انتقال ہوا آسی روز عمر بن انحطاب منحف من الحطاب منحف من المحل خلی خلید کے خلیفہ جدید کی چال طبن سے اس کتاب کے بیڑھتے والے کسی قدر واقف ہو چکے بہرہ کھا۔ آپ بن الم ہم آس کا بہان کرنا گابی قبول ہوگا۔ آس وقت آن کا سن ترین برسس کا تھا۔ آپ کشیدہ فذا ور تاریخی ما کی شخصے جبرہ مجاری اور بر بڑا تھا۔ آپ اس فدر لینے تھے کہ ایک مورخ نے لکھا ہی کہ جس وقت آپ بعضے رہنے تھے اس وفت بھی اور آپ حبسیا و سبتے ہا تھے کہ اسوال رہنے اور آپ حبسیا و سبتے ہا تھ سے کام کرتے سنے ولیا تھی با میں ہا تھ سے کام کرتے سنے ولیا تھا لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کے بیٹے حامی اور مبادر ولی کی ہاکت کا فصد کیا تھا لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کے بیٹے حامی اور مبادر ولی گیا میں ہوئے۔ آپ کا مول اور واقعات میں دیا آپ کا مور یہ اور مکر نے سے اور مکر نے سے اور مکر نے تاہد کی فتح میں وکھا جا تا ہی اور البیا معلوم ہوتا ہی کہ اکثر اسلامی استدا کی کار روائی کی ہی ہوئے۔ آپ کا جوش سروقت آ ما دہ اور کاموں میں میں مستعد سے۔ کار روائی کی ہی ہوئے۔ آپ کا جوش سروقت آ ما دہ اور کاموں میں میں میں سیستعد سے۔

Rea Sugar Control Khoras

خلافت کے امور ، کے انتظامیں آپ کی دمانت داری راست بازی اور میر رسادگی اور جمولی نائش میں آپ کی برمبزگاری سادگی اور جمولی نائش میں آپ کی برمبزگاری سادگی اور جمولی نائش سے اخراز مشہور تھا۔ سادہ با نی آپ کا شرب تھا۔ آپ کی غذا جند کھجور یا جند محکول سے اخراکی رو تی ہے اور نامک تھی۔ ملکی نفس کشی کے وقت نمک بھی غذائے لذین سمحاجا آتا تھا آپ کی سخت رمبزگاری افض کشی اور سادگی اور افلیا رغرب کی وقعت اشدائے اسلام میں بھی کی جاتی تھی آپ کے قواعد کے اصول نمایت ذیانت کے تھے جس پرآپ کو میں کہ جن کی جس کے تھے جس پرآپ کو میں کہ جن کی دیا تھے جس پرآپ کو میں کہ جن کی دیا تھے جس پرآپ کو میں کہ جن کی دیا تھی جس پرآپ کو اسلام کی دیا تھی جس پرآپ کو میں کہ دیا تھی جس پرآپ کو میں کہ جن کی دیا تھی جس پرآپ کو میں کہ جن کی دیا تھی جس پرآپ کو میں کہ جن کی دیا تھی کیا تھی کی دیا تھی کی کی دیا تھی کی

عال طبن كا مدارتها من عبراً سك ذيل كے جلے بن آب فراتے تھے جا رچنز بر والس نمير اُن بن - بات بولى بولى ، تير مين كا بهوا ، عمر كررى بول اور موقع بائة سے نكلا بوا -

آب کی خلافت کے زمانے میں ہے حما ہے مسجدیں عبادت کے لئے مبنی اور اسی قار یتی رخانے بھی مجرموں کی منزاکے لئے تعمیر مایت -

میار صحب بی بر موں می سرا سے سیری اسے معربے ہوئے تشموں کے رکھتے اورائیں کا اس کر ت کی استموں کے رکھتے اورائیں کا اس کر ت کی استعمال ہوا کہ ہم بات مشہور ہوئی کہ حضرت عمر کا دَرّہ تلوار سے زیادہ قابل خون ہی استعمال ہوا کہ ہم بات مشہور ہوئی کہ حضرت عمر کا دَرّہ تلوار سے زیادہ قابل خون ہی عمد کہ خلافت کے اختیا دکرنے برا پ کو لوگوں نے خلیفہ خلیفہ رسول مسلم میں میں میں میں میں میں میں کہ ایس نے اس بر عدر کیا کہ اس قدر لذبا خطاب مرخلیفہ کے دقت ہیں برصاح کے اس برعلیف کے دقت ہیں برصاح کا بیاں میں کہ آپ کو اس میں میں بیات قرار بالی کہ آپ کو المیرائون

برطنا ہوت کا ہمان محمد مدرر ہرب مان کا چاہا۔ رسیاں۔ کا خطاب ہونا چاہئے۔

ا یوعب کا احوال <sup>درج</sup> تھا۔ به خط حضرت الوعديد أله كواس وفت الاكه حب خالَدُ حل وطنوں كے قافط كے نواب ين غر عاضرت حضرت الوهليده كوتعب بوا اورخطك مضمون سے سراسيم سقے -أن كى بُروبا برى اعلىٰ عكومت كي خواتنگار نه عنى اوراك به سبحة تنه كرجب خليفه وقت كو خالركي كاميابيوں كاحال جوبالفعل فتح ومشق كے باعث ظهور ميں آيا معلوم مبوكا توسم كومس عدے برر سبنے مذویں گے۔اس لئے آبیانے خطاکے مضہون کو مخفی رکھا اور اسلی لئے جب عالة ومشق كروابين آئے أتفول في خالة كوسالارت كرانا اوران كوروسراخط ا بو مکر کے نام سے مکھنے ویا جس میں قافلے کے تعاقب اوراً س کے بوٹ کا حال تھا۔ حضرت عُرِ كو خليفه موت كي عرصه من گزاتها كه مهلاخط خالد كاحس من ومشق كي فتح ورج تقی ال اس کامیا بی بر ابل مدینه کونهایت خوشی مونی اورخالد کی بها دری کی بهت رگوں نے بری تعرف کی - اسی خوشی میں حب اُن کو خالہ کی برخاستگی کا حال معارم ہوا تعریف کرنے والے شاکی ہو کر کہ خالہ اپنی کا میا ہوں کی حالت میں کیوں رطرِف کیا گئے حضرت الومكريكا جواب با وكروكه مم سيعف الشركوكيون سيان مين ڈالين حب وہ تلوا اسلام کی وسعت کے لئے بکا لی گئی ہی ۔ حضرت عرش نے ان کی شرکا بتوں کوسٹن لیا میکن آپ کا قصد دلیا ہی رہا۔ آپ

حضرت عرش نے ان کی شرکا یوں کوٹن لیا لیکن آب کا قصد ولیا ہی رہا۔ آپ فرایا کہ حضرت الوعد بیرہ ایک نرم اور رحم دل آ ومی ہیں۔ تاہم دلیر ہیں۔ وہ اپنے آد ہیو کوخطرے میں ڈالنے سے باز رکھیں گے۔اور بے کا رلوٹ وغیرہ میں مصروف نہ ہونے دنیگے اور لڑا کی کے دقت حم کے سبب سے کم قدرتھی نہ ہونگے۔ آسی وقت حضرت خالد کا دو سراخط حضرت الومگر کے نام سے آبا جس میں قافیلے

آسی وقت حضرت خالد کا دوسراخط حضرت ابو مگر کے نام سے آباجس میں قاطعت تعاقب اور کامیا بی کا حال درج تھا اور جواختلاف حضرت الوعبیدہ سے ہوا اسس کافیہ چاہا تھا۔ خلیفہ وقت اس خطست ستیر ہوئے حس سے شام تھا کہ نوج کو نہوڑ آپ کی خاشین کا حال بنیں معلوم ہوا۔ اور مذھرت الوعبرید ہونے ہوز سالاری اختیاری۔ آب نے بھر خط البوعبرید ہونے کو البوعبری ہونے کو البوعبری ہونے کو البوا ہونے کا البوعبی ہونے کو البونے کا البوعبی کو بلاز رفخاصارہ کے جمور الفول نفتوں خلات ہونا تو بلاکت کاماعت ہونا۔ اور قبر جسر کی بدی کو بلاز رفخاصارہ کے جمور الفول نفتوں خلات ہونا کو ہونے کا معنوں کا البوعبی کو ہونے کا مشورہ و یا کیونکہ اس سے ایک زرگٹر ہائے آگا۔ آب نے حضرت البوعبی کو کو کسی قدرت دید ہونے کا مشورہ و یا کیونکہ ان کے حکم سے بحولی واقف تھے۔ لیکن نہ ایساکہ مسلما نوں کو لوٹ میں البوعب کو البون کے البوعب کو البون کے معرفت روانہ کیا۔ گویا کہ آن کو البا الب نباکرت ام کو جھیجا کہ شندا و ابن عاص کے معرفت روانہ کیا۔ گویا کہ آن کو البا الب نباکرت ام کو جھیجا کہ شندا و نے خالد کو دین کا اطہا رکریں۔ شندا و نے خالد کو دین کا سالار با یا اور آ دمیوں کو حضرت البو کرنے کے انتقال سے مشارا فور کے خالد کو دین کا سالار با یا اور آ دمیوں کو حضرت البو کرنے کے انتقال سے میں آب کی میں تب کی میں تب کی میں تا ہونے کا انتقال سے میں تب کی میا کی میں تب کی تب کی کر تب کی میں تب کی کر تب کی کر تب کی کر تب کی کر تب کی کر

میں دیں سے بعث بیٹ بیٹ ہوئی کو سور کی ہے۔ یہ کا جی کا بہار ہوں کا میں ہوئی کا استحال کے انتقال سے بنا کو انتقال سے بنا کہ انتقال سے بنا کو انتقال سے بنا ہوں بین کیوں معزول ہوئے۔ اور بہت سے سیا ہی اور افسر اسس امر سے اسی کا میا ہیوں بین کیوں معزول ہوئے۔ اور بہت سے سیا ہی اور افسر اسس امر سے اسی انتقال سے بنا ہی کا میا ہوئے۔

اگرج خالد ابن الولیداینی فتوحات میں سخت تے بیکن اس ہوتے پر لینے کو بہت بڑا اُدمی ٹابٹ کیا۔ آپ نے فرمایا ہم جانے ہیں حضرت عرصم ہم کوعزیز نیس رکھتے ہیں جن برگا کہ حضرت ابو مکر گا انتقال ہو گیا اور عمر کو حانشین مقرر کیا۔ ہم آن کی طا بیں لیکن جونکہ حضرت ابو مکر گا انتقال ہو گیا اور عمر کو حانشین مقرر کیا۔ ہم آن کی طا کرتے ہیں۔ اس لئے اعفوں نے عمر کی خلافت کا اعلان کیا اور اپنی سالاری ابوعبیر کی کر جانے سے کو میروکی۔ ابوعبیر کی مدل ہو کر جانے سے کو میروکی۔ ابوعبیر کی مدل ہو کر جانے سے اسلام کی ترقی بین فتورند آجائے۔ خاکدنے فوراً ہی نابت کر دیا کہ اسلام کے واسطے دونوں حالت بین ستوریتے ۔خوا ہشل سیا ہی کے ہوں یا سردار ہوکر رہیں۔خاکد کااطا کرنا لوگوں کے استعجاب کا باعث ہوا۔اوران کے دشمنوں نے بھی تعریف کی اورائس بر ان کی وقعت اور عزیت اور الوعبسدہ کا اعتبار اور بھی زیا دہ ٹرھا۔

اس دریکے مفاہل میں ایک میلہ ہوتا ہوجی کا نام ابدلا ہو ۔ جاں اطراف کی دولت اور عدہ فیمتی ہے۔ اور نربورات سونے چا ندی کے اور نربی فیمتی جبری جمع ہوتی ہیں اور جو کہ میلہ جمیا ریڈ آڈیوں کا نہیں ہو ۔ تھوڑی کو اور نربی جمع ہوتی ہیں اور جو کہ میلہ جمیا ریڈ آڈیوں کا نہیں ہو ۔ تھوڑی کو ایس کام کو کون کر گا۔ وہ فالد کی طرف دیجہ کہ گا گا ایمی سالارث کرتے ہوجے نہ سکے جب قات رہے ۔ حضرت الوعب کرہ اس کا ماکہ کو اس کا طرف دیجہ کہ فالڈ ایمی سالارث کرتے ہوجے نہ سکے جب قات الوعب کہ کہ اس کا ماکہ کرتا ہو کہ کا اور آن کے ضائد ایمی سالارث کرتے ہوجے نہ سکے جب قات سوار آزمو وہ کا رآن کو دیئے گئے جفوں نے بہت سی لڑائیاں دیکھی تقیں۔ یہ سب سوار آزمو وہ کا رآن کو دیئے گئے جفوں نے بہت سی لڑائیاں دیکھی تقیں۔ یہ سب موار آزمو وہ کا رآن کو دیئے گئے جفوں نے بہت سی لڑائیاں دیکھی تقیں۔ یہ سب قرائی ساتھ ہوا۔ وہ تا میں ساتھ ہوا۔ وہ

<u> بعیسے ہی وہ وہاں تیجا۔ اُس نے وہاں بو</u>ما بغرل ارمینوں قبطیوں اور مبودیوں کا تھے و کھا کہ مختلف لیک سے بہتے ہیں - علا وہ اس کے وہاں بڑا علیہ اسپروں اور رئیسوں اوار يا وريوں كا تھا۔ نهايت عده لياس بينے تھے اور پائج بنرا رسوار حفاظت كے لئے تھے۔ آس کوالیہا معلوم مواکہ حاکم طراملیں کے بیٹی کی شادی تھی جو اپنے شوم کے ساتھ آپ برستر گارگ د عالینے آئی تھی عبیا تی جاسوس مسلما ہوں کے نشکر میں دانس گیا اور آن کو والسبی کے لئے کہا۔ عبدا ملار ان حجفر طل رکنے کہا ہم ایسانس کرسکتے ہم کو ڈر ہوکہ اگر ہم بیٹھے بھیریں ۔ ہم برقمرالہٰی مذا جائے ۔ہم ان کا فروں سے لڑیں گے۔ وہ جو ہماری مدم کرسے اللہ تھالیٰ اُن کو جزا دے گا جن لوگوں کا د ل نیس جا ہیا وہ جلے جا ویں لیکن کوئی مسلمان مذبیما عبدا متلد نے اُس عیسائی سے کہا کہ آئے بڑھو اور دنگیمو کہ شجا عان اسلام کیا کرتے ہیں ۔ جاسی س کو ہا مل تھا اورائس نے نہایت وسٹواری۔ سے اس خطر ناک راہ کی رہنمانی کی۔عبداً متدانیے سابھوں کو اسلاکے قرب لائے جمال صبح نک۔ بڑے رہے۔ صبح ہوتے ہی اُنھوں نے معمولی ٹا زا دا کی لیے نشکار کو ہانچ حصتوں ہلقت ہم کیا۔ ہر حصے میں سوآ دمی نصے اور آن کو کہا گیا کہ فوراً ہی ماینج موقعے برحلے کریں اور اَللَّهُ اَحَتُّ بِهِ بِكَارِي اور ملا كا طِعْنِيمة كَ قَتَل شُروع كردِي بها ل مُك كَرفتْح حاصل ہو۔ تب المحول نے اس حکمہ کو ملا خطہ فروایا اس رہز گار کو لینے معبدے سامنے وعظ کتے و کیما اورا یک مکان تفاکر میت سوارول اور عده کرا است موت آومیول سے کھرا ہوا تھا آی مكان ميں شايدوه و لمن محي-

عبدالمتدبن حجوظ نے لینے بیروان کو حرآت دی کہ النیں و تیمنوں سے اور کہا یا دکرو کہ رسول المترصلو کا قول ہی کہ بہشت الوار کے سایہ تلے ہی اگر ہم کو فتح ہوئی غیرت ہمارے سلے ہی اوراگرہم ما رکے گئے مہشت ہمارے انتظاریں ہی -نشکر کے بانچوں حصوں نے جس طرح کہا گیا تھا اللہ اسے بدکی صدامے ساتھ علیا عیسانی گھراگئے کہ کل سلام کالشکریم پرآگیا : نہاست سخت انتشار بڑا گروہ سے گو فی محملات بھی اور خرگاہ حجور وسینے گئے محملات بھی ہے ۔ فیمن کے لشکر کے حالہ اور دول کی توداد کم دکھی اور قرمی ہے اور خرگاہ حجور وسینے گئے اور قرمی ہے اور خرگاہ حجور ہے کہ کہ واقع میں اور آن برحملہ کیا۔ تاجروں نے بھی یہ دیکھی کہ جورتی سفیا درائے سے کا فقد کہا اور سلمانوں کی جاعت ایسے بڑے لئے رسے گھرگئی کہ عربی ہوئی سفیا درائے سے جواد نسط کے جڑے پر مہونا ہی مثال دیتے ہیں۔ ایک سلمان سیا ہی نے اس خطراک و در کھیا اور اس جاعت سے نکل کر دمشق کی طوف مدد کی طلب ہیں گیا۔ اس حالت ہیں حضرت اور اس جاعت سے نکل کر دمشق کی طوف مدد کی طلب ہیں گیا۔ اس حالت ہیں حضرت اور اس جاعت سے نکل کر دمشق کی طوف مدد کی طوف سے جائے۔ خالہ دیے کہا کہ اس خطراک و سے بھرائے اور فوراً جاکر اپنے بھا تیوں کو ثبا ہی سے جائے ۔ خالہ نے کہا کہ اس عاری مذربے اور آب اور آبا کہا کہ اس می کھر کے عذر بجا لاتے اور آب توا یا اس می کھر کو بے عذر بجا لاتے اور آب توا یا اس می کھر کو بے عذر بجا لاتے اور آب توا یا اس می کھر کے عذر بجا لاتے اور آب توا یا می سے جائے۔ خالہ دور آب توا یا اس می کھر کو بے عذر بجا لاتے اور آب توا یا می سے جائے۔ خالہ دور آب توا یا می سے بیا ہے۔ میں ہیں ۔ اس می کھر کو بی عذر بجا لاتے اور آب توا یا میں ہارے سالھ کی ہیں ہیں۔

آ کوں نے اپنے کو آس زرہ سے جو مسلم کذاب کی لڑائی میں ہاتھ لگی تھی سلم کیا ۔ آنوں نے سرمر جو ورکھا داوراس برسے ایک ٹو بی بہنی جس میں حضرت صلی استعلیہ ہوئی کا موتے مبارک تھا۔ تب کھوڑے برسوار ہوکر ہے نہوے آ و میوں کے ساتھ جس میں صفراً رہی تھے اسلا کی طرف جیلے۔ سرگا ہ وہ لشکر جو عبدا مثلہ بن حیو شرکے تحت میں تھا تمام روز مایوی کے ساتھ لڑتا رہا۔ مردوں کے ڈوجرسے آن کی قوت معلوم ہوتی تھی ۔ لیکن سلمانوں کی جائی کھٹتی گئی۔ اور کو تی البیا باقیوں میں نہ تھا جس کو کئی زخم نہ لگے ہوں۔ قریب غووب کے گھٹتی گئی۔ اور کو تی البیا باقیوں میں نہ تھا جس کو گئی زخم نہ لگے ہوں۔ قریب غووب کے گھٹتی گئی۔ اور کو تی البیا باقیوں میں نہ تھا جس کو گئی زخم نہ لگے ہوں۔ قریب غووب کے باکہ عبد المقال اور ہواسے اللّه النہ برکی صدا آئی عبد بالبی خواب برکی صدا آئی اور آن کا تعاقب وریا ہے کہا رہے کہا کہا ہوا۔ تعین عبد بالبی معبد کے گرو حالہ کردہے تھے ضرار رسینیہ بسینہ طرامیس شاکھ کیا گئی ۔ بعین مسلمان عبسائی معبد کے گرو حالہ کردہے تھے ضرار رسینیہ بسینہ طرامیس شاکھ کیا گیا۔ بیمن مسلمان عبسائی معبد کے گرو حالہ کردہے تھے ضرار رسینیہ بسینہ طرامیس شاکھ کیا گئی ۔ بعین مسلمان عبسائی معبد کے گرو حالہ کردہے تھے ضرار رسینیہ بسینہ طرامیس شاکھ کیا گیا۔ بیمن مسلمان عبسائی معبد کے گرو حالہ کردہے تھے ضرار رسینیہ بسینہ طرامیس شاکھ

کے حاکم سے لڑے۔ ایک نے دوسرے کو کوٹا۔ لیٹے زمین بردونوں گرے ضرار اور سے نفرار اور سے نفرار اور سے نفرار اور سے نفرار کا کھوڑا کوٹر کر استے۔ اللہ ایک کرائے۔ لڑاتی ختم ہوگئی۔ اللہ ایک کوٹر ایک کے دوسرے نئے مخالفین کے مقابلے کو ائے۔ لڑاتی ختم ہوگئی۔ میلے کوٹا کیا۔ کھوڑے نچر اور گرھے لشمی کیڑوں سے یا رکئے گئے تھے جا بذی سویے میلے کوٹا کیا۔ کھوڑے نچر اور گرھے لشمی کیڑوں سے یا درکئے گئے تھے جا بذی سویے کے زبورات قیمتی جوا ہرات خوسش اور مصالح اور دوسرے قیمتی تجارت کے اسباب تھے لیکن نمایت قیمتی حصہ خنیمت کاوہ ڈکھن مع جالیس خواصوں کے تھی۔

وه معید بھی بالکل خالی موگیا اور سوائے آمفنس ما در ی کے کوئی نہ رہا۔ خالہ نے آس ضعیت کو نگار ا بسکن کھے جواب مذریا آپ نے پیمر کا رائیکن جواب کھے نہ تھا مگر كوسنا - خالد في كها جو كي الله كاحكم بري كالات بن أوراكر رسول التدهيم كاحكم متحارے ایسے لوگوں کے جیوڑ دینے کا منہوا ترہم تم کر بھی قبل کرتے و صغیت ادی لینے خطرے کو دریا فت کرکے طاموی*ن ر*ہا ۔ کامیاب لوگ اپنی عنیمت اور قبد ہوں کو ومُستُونَ مُكِ لائے عنیمت یا نجواں صدیت المال کے واسطے رکھا گیا اور تقییب سپا ہیوں میل*انسیم یا یا۔ ضرار اُٹا کو حاکم* 1 ہملا کا گھوٹرا حضے ہیں ملا یمکن اُس کو آئو نے اپنی مہن قائلہ کو دہا۔ سازاور زہن جو اہرات سے مرصع تھے ۔ آن کو آعوں نے جُن ليا اوركيني سائم كى عوراق كوفت م كيا- درميان غنيمت كه اساب كم ايك كيرا تھا جس رعلیای کی تصورتھی۔ جرببب مبترک ہونے کے دوگو نہ قیمت بر اللی فیمیت با عبداللدين حعفركي درفواست اسلاك حاكم كي مبلي كيالي تهي جود الن المركم آئی تقی - اس بارے میں فکیھے وقت سے دریافت کیا گیا اور حسب منظور بی آن سکے دہ وطهن عبدا بشركودي كمي حضرت الوعبيدة في في اس خطيس فالد كي فهرت اوا تعرلف لکھی اور آس کے صلہ میں آن کومہارک باد دینے کے لئے لکھا کرمسے آن کی شكستاكى رفع بهو جائے فليعة وقت نے اگر حركل مرون كا جواب حضرت الوعبي روكو

دیا ۔ نیکن بنسبت خالہ کے جولکھا تھا نہ آس کا جواب دیا اور نہ لحاظ کیا۔ آپ کا تحساط سبیف اللّٰد کی طرف کم تھا۔

## فصل ووسرى

اُگر پری مورضین کی رائے ہو کہ مسلم اوں کی کا میا پی آن کی سا دگی اور برمنرگار کے ماعث تھی۔ اُن کوعیش ونشاط کی مجی خبرہی مذہمی اورشراب نہیں ہیتے ہے۔ اُن کا شرتِ ساوه یا نی تھا۔ آن کی صل غذا دو درھ جا ول اور میوہ جات ارضی <sup>ب</sup>ھی اور آن كاليكسس مونًا كيرًا تقا-ا يك لشكرابيسة وميون كاأسا في سے يرداخت موسكما تقااور ابک عگرسے ووسری مگر بہت جلد جاسک اور ارط سک تھا بہت ام سے برعدین ملک مل ا كرنے سے مسلمانوں بربھی كچے اثر آنے لگا اور حضرت الوعب برہ نے خود ملاحظ كما كم شرب جس کی ما نفت رسول الله صلیمنے کی ہومسل ای تعمال کرنے سکے -اس کی اطلاع خط کے دریعے سے حضرت عمراً کو دی اور آپ نے آس کومسی کے صب عام میں شایا اور فرمایا کہ یہ لوگ صرف غربت اور سخت محت میں رھنے کے عادی ہیں۔ آن کیا کیا جائے حضرت علی نے فرمایا کہ جوشراب ہے آس کو باؤں میں میں ورسے لگائے عاس حضرت عرض في أس كواسيندكيا اوراك في البوعليدة كوسي لكها-امسس بر آب نے مجرموں کو کلایا اور آن کو دریا رعام سنرا دمی اور آب نے فرنا باحس کے اس جرم کومحفیٰ کیا ہی وہ بھی آپ سے آوے اور ارکرے اور باز آوے وہ سرا سے معنوط رہے گا حیا کے اکٹرول نے الیا ہی کیا اور آپ نے معان فرمایا۔ لائن سردار أبوعب ره ف اب ومشق س ما ینج نزار سوار هیورے اور کل کے سا خفرت مرک فتح کے واسطے روانہ ہوئے۔ یہ فک بہسبب شادا بی اور مناسب آب وہواکے شہرا ورقلوں سے معمورتھا اوراس کئے فتحبا یوں کے واسط میدا کاراً

نهایت عده تھا ۔ان ہیں سے دو حگہ نهایت مرصع اور فرنے قابل کتیں حمص ک<sup>ر حما</sup>را تھا اور لعلیک مشہور شرآ فیآب کا تھا کوہ لیٹا ہے در میان میں واقع ہی۔ پہ یسی میدان حفرت ابوعبید ہ کے کارزار کی مگہتی اور آپ نے خالہ کو مع اور ارفیع ابن عمیرہ کے آگے ہیجا اورسوم حداث کر کا اُس ملک کو توجمص کے اطراب میں بری رو انڈ کیا۔اورآپ ال کٹ کرکے ساتھا مستہ استہ جاتے تھے اورجب حالرٹ میں بھنچے آس کے حاکم سے مقاملہ ہموالیکن آس نے چارسوانٹرنی اور بچاس رستمی عبا دیے ز ایک برس کے واستط صلح کرلی اور ہر شرط کی کہ اگر حمص اور لعَلیاک مسلما نوں کے قیصے یں ا جائے گا توسال ہے آخریں اطاعت کریں گے حب ا پوعیں رہ نتر خمص کے سامنے کیچونیجے آپ نے خالر گوکام میں نمایت حیت پایا۔اس مگبر کا حاکم اُسی روز جب کرمسلمآ آئے مرگیا اور شمریں کا فی سامان روز بیز کا محاصرہ کے قابل نہ تھا اور باشاز وں نے ایک برسس کے واسطے دس منزارا شرنی اور دوسو ہوڑے وے کرصلے کرلی اور بہ شروا کی کہاگر صلب ، الحضرا وركنا سرن سلما نوں كے قبصنہ من آجائے كا اور فتصر كے نشار كُونِكست ہوگی توسال کے آخر میں ہم اُطاعت قبول کرنس گئے ۔ خالد ؓ کی رائے محاصرہ کرنے کی تھی لیکن ابوعبسدہ نے میسمجھ کراس وقت روسیر ملیا ہو اس سے مسلمان اپنی حالت درست كرلس ك أوراً بينده كى كارروائى مي كام آئے كا صلح تبول كى-عیسے ہی صلع بہوئی کہ حمص کے رہنے والوں نے شہرکا درواڑہ کھولا اور شرکے

جیسے ہی صلع ہوتی کہ ممص کے رہنے والوں نے شہرکا دروازہ کھولا اور شہرکے رہے دیوار با ڈار قائم کیا اور تجارت ہونے گئی ۔ کیو کہ مسلمالاں کے جیمے میں آوٹ کا اسا کھوا ہوا تھا ۔ بہر می کھر میں گوٹ کا اسا کھوا ہوا تھا ۔ بہر تھی ۔ اسی عصہ میں دہ وہ کو اس کھوا ہوا تھا ۔ بہر تھی ۔ اسی عصہ میں دہ وہ کہ کہ اطراف کے ملک صاف کرنے کے واسطے بھیجے گئے ستے اسباب عنیمت اور قد اور کی کہ ساعة بھیجے ۔ اسباب میں بھر می مولیتی اور گھوڑے اور اوشل حارہ واری کے ساعة بھیجے ۔ اسباب میں بھر می مولیتی اور گھوڑے اسباب میں بھر می مولیتی اور گھوڑے سے جوا بنے گھرسے بے خانا اللہ مال سے لدے ہوئے ۔ آن آد میوں کے دونے سے جوا بنے گھرسے بے خانا اللہ مال سے لیے خانا اللہ میں بھر میوں کے دونے سے جوا بنے گھرسے بے خانا

مور غلامی میں فروخت مونے کے واسط آئے حضرت الوعب رق کو نیاب ترسر آیا آپ نے فرفایا جو اسلام قبول کرے گا اُس کے لئے اُس کا گھر اور اُس کا اساب ہم اور جِي فرر ہا جا ہما ہو وہ لم تج اشرفی فی کس الا منر بردے أن كا نام آب نے الک كتاب من درج كي اورت أن كا اسباب أن كى جرد الرطيك اس شرط بر والس وسيّ کہ وہ ضرورت کے وقت رہنما اورمسلما اول کے متراحم مہوں - البوعلبيد کُھ کی اسمترجم ترسبیت اسلام کی کا میا ہی میں بڑی ترقی ہوئی ۔ ملکہ تلوا رکے نه ورسے بھی زیا وہ میٹنام ے اکثر بوایا نی باشندوں نے ایٹ نام جز رہر دے کر <sup>و</sup>رج رہے ترکرا ما یا ور دوسرے شہر <sup>و</sup>ل بھی ایک برسس کی صلح مثل حمص کے قبول کی ۔ خالد شنے جوصلے سے راحنی نہ نتھے شكايت كى كديم ان شرول كو بزور تلوار اس سيمي كم عرصي بي قبصنه كريلية للسيكن ا بوعبيرة ابنى تردا برى كى راه سے أه كررس اس طرح سے وصر قليل س كل الك حمص، الحصر اور کیا سرن کا خوں ریزی سے بچا ۔ لڑنے والے مسلمان عد سٰدی ا وررو کے جانے کے ماعث سے کسی قدر کمد رہتے۔ ملکہ ایک موقع البیا آگیا تھا کہ قريب بقا كه صلى توط جاتى مسلما ون كالجيرت كركنا سرك كى سرحدىر السيى حكم بفيخ كمياتفا حہاں متیصر سرقل کی مورت نبا کرسوا نہ بندی کا نشان دیا تھا مسلمان من کو ثب سے نہا ہا احتراز اورنفزت ہوتی ہو اُس سے کھیل اور مضحکہ کرنے ملکے ۔ بہاں تک کداس مِت کی نکھ نیزے کی نوک سے اتفاقاً یا فقدا صالع ہوئی۔ بیزما بنوں کو اس تشدد مرنها بت بخا ہوئی اور ا پوعبیدہ کے پاس ابلجی بھیجا کر ہد امر صلح کے خلاف ہوا۔ا ورہا دشاہ کی لو کی گئی اور ا بوعد بیر آن نے نرحی شیے نقین دلایا کہ میری دلی خواہش ہو کہ ہم صلح قائم رکھیں اور پیر کہ جو تضرر تین کو تھنی وہ اتھا فیہ تھا اورا س سے با دشتا ہ کی تو ہیں منطور مذمتی آب کی رحم دلی سے اللجی کو حرات مہوئی اوراس نے کہا کہ باشاہ کی بشیک الم ہوئی۔ بیضلیفہ وقت کا کام ہے کہ اس کا برار سے یعنی آنکھ کے برے آنکھ اس برافق

تذریمسلمان بول آسطے کیا کہ س کا فرکی غرض ہے ہو کر تب کی آنکہ کے برے فیلمذی کی آنکہ کے برے فیلمذی کی آنکہ کی جائے کی جائے کا خصت ہوں اور کہا کہ یہ کہ سنا ہوں کہ اور خاصد کو ایک طرف نے جاکر سمجھایا۔ اگر جمسلم شخنہ ڈاکیا اور کہا کہ یہ کہ سنا جائے ہو تو اسی قدر کا فی ہم کہ خلیفہ وقت کی مورت شیشہ کی نباکر آس کی ایک آنکہ تو ڈوت کی مورت شیشہ کی نباکر آس کی ایک آنکہ تو ڈوت کی مورت شیشہ کا منا کہ آن کہ قد ہو گاہ ابوعب کر اور میں کہ خلیفہ وقت کی مورت شیشہ کا کہ وقت کی مورت شیشہ کی نباکر آس کی ایک آنکہ تو کہ اس در میان میں کسی اطابی کی خبر میں ہوا۔ اس جو کہ اس در میان میں کسی اطابی کی خبر میں ہوا۔ اس جو کہ اس در میان میں کسی اطابی کی خبر میں ہوا۔ اس جو کہ ساتھ میں کہ وقت نہیں صالع کرنا جائے ہی اگر خبر میں کہ ہوئی کہ میعا دیں ایک مہینا باتی تھا۔ تاہم آپ نے خاکہ کو ایک تو می لنگر کے ساتھ بجلہ کی دواتہ نہوئے۔ ایک تو می لنگر کے ساتھ بجلہ کی دواتہ نہوئے۔

## فصل تسيري

بین اور باب سے یہ مجاجا ہو کہ یہ طکہ آفاب کے سکونٹ کی ہو۔ اس سے وہاں اللہ بیس اور باب سے دون تھی اور یہ شہر متا م کے عدہ سے عدہ شہروں میں تھا۔ سرز بین مکیم کی سیستش ہوئی تھی اور یہ شہر مرکز تھا۔ جو درمیان کوہ لینان اور قدیم لینان کے واقع ہو۔ سیارت کا ہ کا پہ شہر مرکز تھا۔ جو درمیان کوہ لینان اور قدیم لینان کے واقع ہو۔ یونان سلطنت کے زمانے ہیں اس کو ہلی ایس کہتے تھے جس کے معنی آفما ب کے شہر کے بین اس کو اسطے مشہور ہم جس کی تعمیر سیامائی نے ابنی کسی روہ کے خوکش کرنے کے لئے جو آفما ب برست اور سائدون کی رہنے والی تھی کی برست اور سائدون کی رہنے مقد لائے تھے لائے تھے والی تھی کی دوست میں جو سیامائن کے تا ہے تھے لائے تھے لائے تھی دون کی سے مقد لائے تھی دونان کی تا ہے تھے لائے تھی دونان کی دونا

اس وقت می ده تیم دسکیف والول کوتعب میں داستے ہیں اور انجنروں کوترانی موتی ہے۔ بعلیک کی راہ بن ا بوعب رہ نے جارسوا و نٹوں کا قافلہ گرفتا رکیا اور حزبہ لیکر ا بنی معمولی دحم دلیسے رہا کیا حقیق سنے آپ کے تصنیح کی خبر شروا لوں کو دی۔ برلس حاكم شرسل نول كولوشراس كهاره برارسوارب قاعده ببا دول كسالة عنيمت والبي لينے كے لئے مسلما نوں برحمله أور مواليكن مفاطب وقت أس ف ابینے کو نا قابل بایا اورسات زخم کھاکر سراے نقصان کے ساعم شہرس والس گیا۔ الوعبيد وفي أبين كوش كرك سائف فالم كيا اورابك خط اشندول كي مام لكهاكم تم را التي ميسلما ون برغالب نه وك اورتم خواه أسلام قبول كرو خواه خراير دو برخطائب نے ایک و بھانی کے ہائھ میں ویا اوراس کوسس روبیداس اجرت میں ديئ اورفزايا كه ملا مزد كام نبيل لينا جائية والشربقالي منع فرما ماسي-شهر نیاه کی د بوارے رئی ٹرکا کی گئی اور آس کو مکر ٹر کر ستر میں قاصد د اخل مو

ا ورخط دبا اوراكر استندے اطاعت كى طرف رجوع بہوئے ليكن مېرتسان كەمىنور رخم بن مثلاتها خط كو بحارة والا اورقاصد كوملا جواب حاف كوكها-

حضرت الوعيندة في على كاحكم دما يسكن فلد ك لشكرن بها دراية مقابله كما ادم الخن وغيره سے دلوارك اورسے اس قدر دصله بازى كى كه مسلما بزل كونفشان کے ساتھ د اوار کے یا مرک مٹنا رہ اس واسرد متی اور الوعد سر ہ نے جوابنے لوگو ل برسے خرواہ مصے اینے لشکرس منا دی کردی کرکئی میں اصبح کو اوائی میں بناجاتے كل سب كى دعوت ہى -سب لوگ كھا نا كيانے ميں مصروت تھے كہ شمر كا ورواز و كھكا اور یدنا بنوں نے حطے کے اورسلمانوں میں سرطی خوں رسزی کی یکن یونانی دفت کے ساعة بس ما كئے گئے۔ تاہم كھ قيدى اور عنيت ہے گئے حضرت الوعبيدہ نے ا بینا جیمه اور مثالیا -حیاں آلجن کا اثر مذاہیج شکے اور سواروں کو اور وسعت سے

ں ب نے چھوٹے چھوٹے کشکر مختلف سمت میں بصحے کہ کئی عگد دشمن کو می طب کریں ۔ سورین **ز**ید یانسوسوار اور پین سوبیا دوں کے ساتھ اس دروارے کے مقابل ستھ جر ڈسٹن کی طرف عقا ا ورضراً ثر متن سو سوار دل اور د دسو بیایه دوں کے سائقر آس در وا زے کی جانب تھے جوبها طرك طرف تقا- مبرس مسلما نون كا خِمه مينا و كيم كرية محما كه وه حال ك نفضان ست ڈرگئے اور کہا کہ یہ وب سنگے رمگیتان کے رہنے والے بے کاراطے بن اور ہارا اوا الطالي جورہ ارطے اور مال اور زندگی کے واسطے ہی- اس لئے اس نے لینے لشکر کو ایک اور حلے کامشورہ دیا اور سخت لرا نی ہوئی۔ ايك شخص سلمان افسرون مين حن كانام سهيل ابن صبياتها وه بسبب وسب باز دمیں زخم مگنے کے ارا نہیں سکتے تھے گھوڑے سے اُٹر کرمشکلاً قریب کی بیاڑی پر جائم يقي جها رئيس ميدان خبك اورشرا وراس كا اطراف معلوم بورًا فقا - بها رئيس وه لرگ آرانی کو دیکھنے تھے ۔اس دروازہ کے مقابل میں جہاں اُ لوعیب را متھ حلہ ہوا۔ ملكه كل حله أتسى طرف أيريا - لرا أن سخت جوتى اوسهبيل كوالسا معلوم بهوا كرمسلمان أ<sup>ل</sup> طرف کے دہے ہوئے ہیں اورسالارلٹ کرحطرناک حالت میں ہیں۔ ہرگاہ صراً کرا ورسعگر دوسری جاٹ نے کار تھے۔ چونکه اس طرف سے حله نہیں ہوا تھا یس مہیل نے کچھ نکڑی فراہم کی اور آگیا۔ حسس سے دھواں طامرہوں اور یہ ایک علامت عربوں کے درمیان میں مدو کی طلب کھی یس ضرار اور سور سے اس علامت کو دہما اور الوعلب آرہ کی طرف رحمع ہو سے ً۔ پس ضرار اور سور سے اس علامت کو دہما اور الوعلب آرہ کی طرف رحم عمو سے ً۔ اُن کے آنے ہی سے لڑائی کی عالت برل گئی۔ سرلس نے جوسمجھا تھا کہ اس کوعن قریب وستتح ہوگی اپنے کو مرطرت مغلوب دمکھیا اور لینے اور پتمریجے درمیان میں مسلما نول کو طامل مایا۔ یونا بیوں کی قاعدہ دانی نے آن کی جابیں بچابیں ۔اس کے اُ دمیوں نے سعية ببسينه مقابل كها اوراً سبته آمية بيجي بيني كئ اورسلمان أن يرحله أورت

اسی اتنا بیں کر میرتس نے لیے کو مخترات کے معبد میں گھرا یا یا اُس نے اپنے تشکرے حارکیا یا کہ اپنی راہ کرے شہرس واخل ہو اور انسی ولیری سے کوئی میں لرا جیسا وه لر<sup>ط</sup>انها بیکن شجها ورسالا می لنتارا جانے سے وه بھراسی میں محصور رہا ہم<sup>ا</sup> اً ن کی ایسی سخت نگرانی کی گئی کہ حس نے روزن سے جھانکا تو اُس کی اُنکھ ں کومسلا ك ترفي الوعديد من اب شهركا محاصره نهايت قريب كيا اورسطا كو معبد کے محاصرے میں جھوڑا - مېرلبس نے بیسمحا کہ اس شکت تہ معبد میں روز پنہ کا انتظام بهونا اوراینی حفاظت دمتنوار مبوگی وه نهایت د انتکسته مهوا اینی رستمی عبا اورعده کیشرا أَنَّا ركر سَيًّا كُيرًا مِن كُرسِفُدِ الصلح كَي كُفتاكُو كرف آيا مسعَّد في كماكه بم صرف العين لوكون كن کی گفتگو کرنسکتے ہیں جواس معبد میں محصور میں اور متمروا لوں کی کیٹسٹ میرا اختیا رنہیں أس كو الوعدية وابن - اكر مرلوك اعلى لابن تؤمير، عما أي بين - يا مي شرط كريس کہ مسلما نوں سر سبتیار مذا تھا میں توا ڑا دہیں ۔ انھوں نے مبرلیں کوا بوعیس کے یا س مے جانے کا وعدہ کیا اور کہا کہ اگر تصیفیریہ مہوا تو تم کو اور بھا رہے آومبول کو اسی معبد میں آنا بڑے گا۔ بہان تک کہ اسی مگہ ہمارا تھا را فیصلہ تلوا رکرے۔ سرکس اس ا بوعبید و کے جے میں لایا گیا اورمسلما بوں کی تقداد دیکھے کر دانتوں سے انگلی کائے لگا۔اس فیشٹر کی جانب سے ایک ہزارا شرفی اور دو میرار روسیہ اورامکی مرار رسی

عبا دینے کا دعدہ کیا لیکن الوعبیدہ نے دونی جمع کردی ادرا بکسٹرار توا راوزگل ستیا ر أن لو كول كے كدمعيد ميں منتھ ما بھے اور سالان جزيد جا اور بير كدنے عيسانى كرم يہ نيائے جاس اورسل اورسے مذارس ال خت شراکط کے بنول کرنے کے بعد مرس کوشرکے امذر جانے کی اجازت دی گئی اور ہے کہ پیمشرا کھا باشنے سے بھی تبول کریں اور اس کے کلّ سانقی مسلما اوں کے خبے میں تطور ضانت کے کفیل رکھے گئے۔ باشندوں نے بہتے اطا كرفست انكاركيا - وه كيف لك كريما را شهرت مك تمام شرول سي متكري ليكن سرلس نے سالا مذہرتے کی حویھا کی خود دینے کمایٹ وہ راضی ہوئے ایک امران کے حسب د لخواہ تھا کہ ر فیریج ابن عبد اُلٹار کہ ابوعبیرہ کے نائب تھے ابنے یا نسوا دمیوں کے ساتھ شہر تعلیک کے باہر خمیرزن رہی اور شہر میں نہ داخل موں ۔ ان سب امورات کا انتظام کرکے ا بوعبید ہ دوسری طرف مخاطب موتے۔ رقیع کے اسلامی سشکرنے فوراً ہی تعلیک کے باشندوں کے دل ہب حکمہ کی ۔ اورا کفوں نے اطراف کے ماک کو لوٹا اور لعِلمُ کے باشندوں نے لوٹ کے مہاب ارزاں لئے اور اس سبب سے اہل شرہر جلیہ ما لدار ہوگئے'۔ مسرلیس حاکم نے اس نفٹے میں شرکت جا ہی۔ آس نے یاد دلا یا کہ ہم نے مسلما نو سے یکسے ایجھے مترا لکھ کئے اور آن کے واسطے کس قدر زرمحلصی صرف کیا۔السبی حالت میں دسواں حصّہ اپنے نفع کا اُس کو بھی دیوں۔ اُنھوں نے جبراً مبتول کیا ۔ بھوڑے ہی دنو بعداس في وتفاكي طلب كيا- الشذول كواس برشايت عصداً يا اوراس كوما رزالا -منكائ كى صدار فيع كے خيمے كى تقينى اور كھ ما شذے شہرك آئے كرايا شرس سطية ا ورحکومت قبول کیلئے یہ قبیع کو معالم ہو کے خلاف کرنے میں نامل ہوا ا ورحضرت الوعبيد سے اجارت سے کر شہر میں داخل ہوئے۔اس طرح آفیاب کا مشہور شہر تعبلیا بعنی من کم ملی بولس مسلما نوں کے مقضے میں ۲۰ رحوری مسلم یا مصابق سھا ہے۔

## نصل دوتھی

شهر حمص کامعابده ایک سال کاختم مونے پر الوعب بدرہ اس کے مقابل میں کے رہے۔ ورسب ذیل خطاکھا:

من جانب الوعبيدة بن الحراح سالارشكراميرالمومين عمرين الخطار به تندگان شرحمص - تم اینی دیوار ول کی ملندی اور شهرکه اتحکام اوراینی حسامت بر نه بجوار والله تعالى في لينه بندو آ كے ہائة ميراس سے بھي زيا وه مشحكم شهر فتح كرا يا ہي -تھاری شال ہارے نشکرے آگے مثل شورے کی دیگ کے ہوگی۔ میں تم کو لینے متبرک سلام کی دعوت کرا موں اور آن مسائل کو کہ محصل اللہ علیہ و کم نے فرمایا ہو کہ اور اور ہم پر سنرگار وں کو تھاری رہنما ل کے لئے بھیجیں گے ۔اگرتم ان کارکروگے تب بھی تھا را اسان تمارے قبضے میں چیوڑا جائے گا۔ مشرطیکیٹ لانہ جزیرتم و وگے۔ اگرتم ان وو نوں شرائط سے انکار کرتے ہو تو اپنی و بواروں سے نکل آؤ اور اللّٰہ ہما را تمحالاً فیصلہ کردے گا یہ اس گفتگو کو با تندوں نے حقارت سے سنا۔اور قلعہ کے مشکر نے ولیرانہ حمار کیا۔اور ا ہے محاصرین سے ایسے مرطے کہ حب رات کے ماعث لڑا ٹی حتم ہو ٹی تو وہ نوشش تھے بتا کر ایک تر فرب عرب نے الوعدید کے کاخمیہ ملات کیا ۔ اُس نے حکیہ کی مصبوطی سیا میوں کی ہماری اورغله کی کثرت کاحال مباین کہا۔ کرمس سے معلوم ہواکہ محاصرہ دیریا رہے گا۔ آپ نے ایک قاص شہروالوں کے پاس میجا کہ ہم میاں سے دوسرے شہروالوں سے اونے کوجائیں گے بشرطيكه خميه اكهارت مين اورما يج روزك روزينيت مدوكرين اب كابيام نتول كما كيا اور روز بنہ مہیا موا۔ بھرآپ نے ظامر کیا کہ جو نکر سم کو دّ ورجا آ ہو اس سے زمادہ غلیمیتاً حاسيئة اس كے عليها نئ صن قدرغلّه بيج کے وہ سب آپ نے خرید لیا اور حوِ نکہ اور شمر والول

حمص کا دروازہ کھا دکھیا اور ماشندوں کو کارومار میں مصروف اس سنے مشہور ہوا کہ حمص نے اطاعت فٹول کرلی۔

اس کے ابوعیر رک وعدہ کے موانی دوسری جگہوں کی طرف محاطب ہوئے۔
بہلی کا ایسٹ تاتھی کہ مضبوط اور شاداب تھی اور وہاں سب سادان مہیا تھا آپ کی استد
بہتی ہونے اور نا منظور کئے جانے پر آپ نے اُس حکہ کے حاکم سے کہا کہ بنی صندوق اسبات
بھرے ہوئے جن کا سے جانا اس دقت ہم کو دشوار ہے۔ ہم تھا رے باس حجو رائے جانے ہیں۔ یہ
اشد عا نہا یت خوشی کے ساتھ منظور ک گئی۔ یہ بسیوں صندوق تا ہے گئے ہوئے شہر کے اندر
لائے گئے تیکن مرصندوق ہیں ایک سلح ندر سیاہی تھا۔ ان جیدہ سیا ہیوں ہیں کہ چھے
ہوئے صرا اُر اور عیداً ملک بن حجو اور عبد الرحمان بی الی مگر تھے۔ ہرگاہ خالد کھی

ا بوعد برقی این فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔عبسانی لیے گرجوں ہیں اوائے سنگر

واسطے گئے۔ ہرگا ہ عبد اللہ چودہ آ دمیوں کے ساتھ شہر میا ہے کہ وروازہ کا وراس کا

ور وازہ بند کردیا۔ اور ضرار نے جار آ دمیوں کے ساتھ شہر میا ہے کہ دروازہ کا فقد کیا
اور اللہ آ کے بر کہتے ہوئے آس کو کھول ڈالا۔ اس بر فالڈ فرج کے ساتھ شہر می افلا اور اللہ آ کے بر کے استھ شہر می اگیا۔ اس کے بعد شہر شہر الر بر حارکیا گیا اور وہ شہر میا بون میں اگیا۔ اس کے بعد شہر شہر الر بر حارکیا گیا اور وہ میں منا سب شرا لے برا طاعت میں در آیا۔ اب ابوعب دہ حمص میں میرائے شہر کے
وہ می منا سب شرا لے برا طاعت میں در آیا۔ اب ابوعب دہ حمص میں میرائے تہر کے
ماکم نے معاہدہ کے خلاف ہونا میان کیا اور کھا کہ آپ نے فرایا تھا کہ ہم جائے ہیں اور دوسر
ماکم نے معاہدہ کے خلاف ہونا میان کیا اور کھا کہ آپ نے فرایا تھا کہ ہم جائے ہیں اور دوسر
منا دوسری حکید کو اور ارسے تان اور شہر ارکو قبضہ میں لایا جمص سکے
رہنے والوں نے اپنی غلطی وریا فت کرلی۔ آن کے میگرین میں غلہ نہ رہا اور آن کو می میں
میں رمنا دشوارتھا۔ حاکم شہرنے آن کو لڑا ای کی ترغیب دی۔ آکھوں نے لڑائی کی تیاری

کی اورگرجوں میں فتحیا ہی وعاکرنے گے اورحاکم شہرنے کرحہ سینیٹ جرحیس میں وعاکرائی کئیں اس نے عدہ البا کہ کوئی اس نے عدہ البا کہ کوئی اس نے عدہ البا کہ کہ سٹراب ہی جسم ہوئے ہی اس نے عدہ البا کہ بین کریا ہے ہم سرار مواروں کے ساتھ جو نہا بیٹ مضبوط دلیرا ور مہتیا ربند سے حالم کیا ۔ آکفول مسلما نوں براکیا نہ ورڈ الاکہ قریب تھا کہ ان کے یا وَں آکھ جائے لیکن خالا بن الولمید نے اب اینے کو آگر کیا اور اپ سیا مہوں کو حراً ت دلائی۔ ایک یونا نی کے ساتھ سینہ لے اس کے اب اور اپ متیاررہ گئے لیکن آکھوں نے وشمن سے کسینہ لرطنے میں آن کی الوار فوظ گئی اور وہ لیے ہمتیاررہ گئے لیکن آکھوں نے وشمن سے کسینہ کرایا۔ اس خطرناک لڑائی میں ملکر آس کی سیلی توٹ دی اور اس کوزین سے کھینچ کر زمین برمرڈ کرایا۔ اس خطرناک لڑائی میں مسلم اوں نے برطرے جسٹ و کھلائے۔

گرایا۔ اس خطرناک لڑائی میں عکر منہ خالہ کرایے جیسے بھائی بڑے جو بن میں گھس بڑے اور ہر عین الرائی میں عکر منہ خالہ کرایے جیسے بھائی بڑے جو بن میں گھس بڑے اور ہر

عین الرانی میں عکر منہ خالر کے جیرے بھائی بڑے جوئ میں کھس بڑے اور ہر مسلمان کو جول ما میں ہشت کی حوروں کو مسلمان کو جولڑ ما تقا بہشت کی خوروں کو دیکھتا ہوں۔ ایک بھی آن میں کی اگر ونیا ہیں وکھائی دیتی توسیداس کی عجبت میں مرتے وہ بھی بہت رایک آن میں سے سنرریت می کا رومال ہلارہی ہوا ور ایک ہاتھ میں جو امرات کا پیالہ ساتے ہی ۔ وہ جاری طوف اشارہ کرتی ہی ۔ وہ بگارتی ہی کہ بیاں جلد آؤ۔ اسی حوام اس وہ انجان انجان کتے آس مگر گھس بڑے جہاں حاکم شہر تھا جیس نے آن کو ایک بیزہ ماراکہ وہ شہید ہوگئے۔

پیرہ ماراکہ وہ سہید ہوئے۔
رات آجانے سے را الی موقوف ہوئی اور سلمانوں نے آرام کیا۔ خاکد نے بھی الوعب و اسلم مشورہ کیا کہ کوئی کر کرنا چاہیئے اور کل لڑائی شروع کی جائے اور غیم کومند شرکر کے اپنی حکہ سے مشورہ کیا کہ کوئی کر کا چاہیئے اور کل لڑائی شروع کی جائے اور غیم کومند شرکر کے اپنی حکہ سے دور گا با جائے کیونکہ حب تاک وہ الحقے دہتے ہیں ہمارے سواروں کا بہت نفضان ہوتا ہو ۔ اس کے صبح ہوتے ہی مسلمان ہے۔ پہلے باقاعدہ طور پر اور لود کس کے منتشر ہوکر کوئی عرب کا وسنور تھا کہ بیچھے ہی تھے۔ پھر دفعاً اکتھ ہوکر تھا کہ سلمان بدیل ہوکر محالے تعینوں نے تعافی کیا اور تعین لوط کی عیسا بیوں نے تعافی کیا اور تعین لوط کی

ِ فکر مِیں ہوئے ۔ مند گھیاں

اس اڑائی کے بعد شہر حمص نے آطاعت قبول کرلی لیکن سلمان نہ قبضہ کرنے کے لئی منظم کے بیائی سلمان نہ قبضہ کرنے کے لئی منظم کے بیائی سلمان نہ قبضہ کو جھوڑنے کو تھرکے ۔ آن کو جرائی کہ بہت بڑالشکر لونا بنوں اور و بی کا بڑی تعدا دہیں آ رہا ہی کہ آن سے مقابلہ کرے اور آن کو دبوجے ۔ اس موقع پر لوگوں کی رائے مختلف ہو تی یعضوں نے کہا کہ طاک عوب کو والیس بطئے جہاں کے رکھتیان میں فیم کو کھیر غذا منظم کی بلین الوعب مرفق نے دائے دی کہ اس قسم کی والیسی بڑد لی تھی جائے گی اور بعضوں کی بیر رائے ہوئی کہ ہم کوگوں نے یہ زر جنر طاک تلوارسے حاصل کیا ہی اور اب جھوڑ کر کو ایا گئی الی بیر رائے ہوئی کہ ہم کوگوں نے یہ زر جنر طاک تلوارسے حاصل کیا ہی اور اب جھوڑ کر کو ایا گئی تا کہ بیر عوب نہ ہو گئی اور اب ہو جائے ہیں ہوئی کہ بیر مول کے بیٹے قسط نہ ہوگی اور قبص کے بیس کہ بیاں سے قریب ہی جائیس ہوئی اور قبص کے کہ ستورہ دیا کہ بیر مول کو جا ویں جو بہت المقدس اور عوب کی معرصہ بیر جہاں برخلیم ہو تھوں کہا گیا۔

مرحد بر ہم جہاں برخلیم ہو وقت کی مدد تانے میں آسانی ہوگی اور قبص مرک سنگر کر چل ہو سکے گا

فصل بانحوس

مسلما نوں کی اس تفریل میا بی سے قیصر سرقل کو اپنے الک مث م کے استحفاظ کا نہا م خون ہوا۔ اقبلی فورب اور البیشیا سے نشکر فراہم کئے گئے اور خشکی اور تری سے جما ں جماں ضرورت دیکھی گئی بیصحے گئے۔ ان کا اصل کٹ کردد ۲۸۰۰۰) دد لاکھ اس مزار آ دمیوں کا

ملانوں کی تلاش میں شہرر افسر ہا ہاں کے تحت میں روانہ کیا گیا۔ عرب اس کو ما ہا ان کہ نیں أَوْرُ يِهِ مَا نِي مِيتُولِ - راه بي أن لشكر كو حبله بن الإيام الا بوعيسا نَي عرب كي قوم خصا إن كاباتيا تھا اس جبابہ فے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن ویل کے واقعات کے باعث وہ اسلام سے پھرگیا۔ وہ قلینہ عرضے ساتھ جے کے لئے کہ منظر گیا۔اورکسہ گردولوات کرریا تھا کہ ایک عرب وم فرارہ سے اس کے دامن پر چے مالی اور وہ احرام گھے کے پاس سے ایسا بھٹ کیا کہ گا کھل گیا۔ دە قصنىنىڭ بروكراس عرب كى داف بجيرا در حلايا ياكە تجھ بران تاركا قهرنا زل بوكە تونى بىرى بېچە اس متبرک گھر میں کھولی ۔ اس عرب نے عابزی کی کہ سے ایک امر مجھ سے بلا تصد اور اتفاقیہ ہوا لیکن حیلہ نے اس کو طیائحہ ما را اور خوب کیا بہات مک کہ ان کے عیار دانت ٹوٹ گئر اس ماجی وب نے مضرت عرف کے باس ناش کی لیکن جبابہ نے کہاکہ ہم نے بہت مسیک کیا ہے کیو کہ ہم کو اس سے صدر بہونجائے اگر ہم ترم کے اندر نہ ہوشے اور نول ریزی منع تہ ہوتی او ہم اس کو مارڈ اسلتے مصرت عی سے کہا کہ تم نے اسینے تعدور کا اقرار کیا اور تا و تنکیکہ تمحاراً دات معات نہ کرے تم کو سرادی مائے گی آنکھ کے برکے آنکھ اور دانت کے برمے دانت جملیہ في غرور كے ساتھ جواب ديا كرہم با وشاہ ہي اور ميتنفس ومقانی سبعے حضرت عمر شف كها كرتم د و نوں اللہ کی نظروں میں سل ان ہو۔ د و نوں برابر ہو اور اس کے بیال کسی کی عرّ ت نہیں مفرت عرض نے وایا کہ تم کومذاکل دی جائے گی بیٹن کررات ہی کو ٹینعف بھا گا اور قسطنطنيه بهونجا اور اسلام ترك كركي عيرعيساتي ببوكيا اورقسصر مترقل كي خدمت مين تعا اب سینص مینول (مالان) کی مرد کے واسطے ساٹھ ہرارعرب لایا استے بڑے شکرے بہو نجنے کی خبرسلما نوں کومعلوم ہوئی س کے باعث سے مسلما نوں نے حمص کو جھوڑا اگر هیه وه شهراطاعت میں در آیا تھا۔

مسلمان لوگ اب بیرموک بیوینے بیرایک عکمہ ہے کہ ایھے درخت اور انھی آبا کے داسط مشہورہ اور امک مشم کے کنا سے کہ و مھی اس نام سے مشہور ہو تھمیاں ہوئے اس وقت تک پہ مگر کچھ اسی مشہور نہ تھی نسکین بعد لڑائی ا در فتح سٹ م

محمشهو ربولی

ہ ہاں اپنے بڑیے لئکر کے ساتھ آہتہ آہتہ آباتھا کیکن اس نے جبالہ کو ساٹھ ہسنراً عووں کے ساتھ میدان معان کرنے کے لئے آگے روانہ کیا کہ وہ حلامسلمان عوب سے مقابلہ کریں کہ مہرے کو مہرا کا ٹنا ہے ان مقتی کشکروں سے لوگوں کو بٹری کلیٹ بہونچی جھاں گئے اس کو ویران کر ڈوالا اور بہن عیسائیوں نے مسلمانوں کی افاعت کر لی تھی اُن کو

بھی اوراس کے جرمانے پر ملامت کی اور یہ کہ دہ اپنے ملک والول پراس قد رفالم مرکاہ ما ما مان فاصلہ برتھا صب فشام کی قیصر مرفل اُسے میں اور یہ کہ وہ اپنے ملک والول پراس قد رفالم والد کرد کرتا ہے جبار نے ہوا بر دیا کہ میرا ذہب قیصر کا ذہب ہی اور ہم اسی کے واسط رئیں گئے اس برخالو آگے آئے اور کما کہ اُس کا فرکو ہمائے حوالے کیجئے ۔ آپ لے کہا کہ اصل شریع کر اس برخالو آگے ہے۔ ہم کو قور رہے سے چنے ہوئے آدمی و یہ کے کہا کہ اس کے عوب کے لئی کراکٹ کر اس کے عوب کے لئی کراکٹ کر اس کے عوب کے لئی خالو اس کے کہا ہم اس کے عوب کے لئی خالو اس کے کہا ہم اس کی مدد کرسکے ان کی سالے کہا کہ اس کے عوب کے لئی خالو اس کے کہا ہم اس کے عوب کے اس منتھا خالو کا الشکر اسٹر کے لئی کر ان بین منتھا خالو اس کے اس کو اس کے اس کو کہا ہم کو بین کے ایمان کو کہا ہم کو بین کے کہا ہم کا اس کا میا اور اس کے لئی کر وائٹ اور اس کے لئی کر وائٹ خالو کی اس کا میا لی برتہ بین خورزی کے ساتھ اُس کو اصل لئی مربع لینے کے لئے جو اس کے اس کا میا لی برتہ بین خورزی کے ساتھ اُس کو اصل لئی مربع لینے کے لئے جو اس کے اس کا میا لی برتہ بین خورزی کے ساتھ اُس کو اصل لئی مربع لینے کے لئے جو اس کے اس کی معروریوں سے والیس کے خورزی کے ساتھ اُس کو اصل لئی مربع لینے کے لئے جو اس کے اس کی معروریوں سے والیس کے خورزی کے ساتھ اُس کو اس کے اور اُس کے دھیا آگیا عیسا کی معمور وریوں سے والیس کے خورزی کے ساتھ اُس کو اور سے والیس کے دورزی کے دورزی سے والیس کے خورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کی دورزی کی دورزی کے دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کے دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کی دورزی کے دورزی کی دورزی کی

وقت اُن کو گرفتاً رکزلیا اور ما مان کے لشکری ہے گئے ۔ اسی اثناریں ایک خاص قاصد جس کا نام عبدانت دابن قرط تقا میندین کے اورالوعلى رقى كاخط حضرت عمر شكة ام لا ياجس مين خطرناك عالت و يه اور مد د كى استدعائقى غليفه وقت ممبر سرچر مد كئة اور جها د كا وعظ فر ما يا كه اسلام كه واسطها و ر استدعائقى غليفه وقت ممبر سرچر مد كئة اور جها د كا وعظ فر ما يا كه اسلام كه واسطها و ر استده ورسول كه كنه لا أكسيا بي تب آب ساء ايك خط الوعلى يرق كه نام كاجو قرآن كى آيت سه مجراتها عبدالله كوديا اوراس مين لكها تقاركهم دعاكر سنة بين اورا مدا دى لشكر مين يستحب بين بين اورا مدا دى لشكر مين عبدالله كابن يه كمرآب كي مين اورا مدا دى لشكر مين وران كورخصت كياكه جلد جا وين -

سعبد بين اوركل سلمانون كونواه قراب مندمون ياغير زير كمناچاسيخ اورها ضراورغائب كا نهين اوركل سلمانون كونواه قراب مندمون ياغير زير كمناچاسيخ اورها ضراورغائب كا كيمان پروش چاسيخ- اورجوش ميواس كوام كرنا - اورجونا حق مواس سے بازر كمنا فيليفة سركوعها پر دككرا ورنظرزين برگراسخ سنتے رسع جب سعيد كه شيكية پ سنمارها يا ادرآنسوآپ کے گالوں پڑوڑسے تھے۔اورکماکھیٹ ہوکون آدمی بلااللہ کی مشیت کے پیسب کرسکتا ہی۔ پیسب کرسکتا ہی۔

پیسب ارسان کی ورگیتان کی خضرراه سے جلے اور اه مجول کئے برگاه ایک رات
وه آرام کریے بھے کہ ایک جشیم کے اطراف میں ان کومعلوم ہوا کہ ما ہا لی کاعاکم یا نے بنرار
آدمیوں سے قدیمی بہی وہ اس برآ بٹرے اوراس کے بیا دوں کوقتی عام کیا۔ وہ حاکم کیے بیادی کے ساتھ مفرور ہوگیا لیکن سا نوں کے اس کشکر کے باس کہ خضرت رسین کے کت میں میدان صاف کر ما تفا آبہو نیا ۔ وہ میں اوراس کے کشکر میں سے وقو طوف کے سالاوں کے فشکر میں سے وقو طوف کے سالاوں کے فشکر کی اس کا میں اوراس کے کشکر میں سے وقو کے اوراس کے کشکر میں سے وقو کے اوراس کے کشکر میں سے وقو کی اوراس کے کشکر کواس سے بٹری جرات ہوئی ۔

کے آئے۔ اوراُن کے لٹاکواس سے بڑی جُراُت ہوئی۔
قیصر کالٹاکواب قربیب ہونچا اور ما مان سے پیرصلح کا پیغام تعبیا فی الدُّنے کہا کہ ہم جا کہ مارکو کی مارکو کی مارکو کی مارکو کی مارکو کی کہا ہم جا گفتگو کریئے لیکن آپ کا اس ارادہ تھا کہ شرارا ورمیر میراور رفیع دغیرہ کو چھوڑالا ویں کو بلم کی لڑائی میں گرفیا رہو گئے تھے میں کہ لڑائی میں گرفیا رہو گئے تھے

ی مرای بی رسانہ دہوسے۔ جب خال رسیائی خیمہ کا ہ کے مقابل بیوسنے -ان سے کہاکہ اپنے ایک سوساتھیوں کے چوڑ دیوئے اور تنزا ما ہاں کے خیمہ میں جلیے لیکن آپ لنے انخار کیا۔ آپ سے بسی انکارکیا کہ آپ اور آپ کے ساتھی ہے تموار آویں کچھ نفتگو کے بعد آپ کوا۔ پنے طور برآنے کی راحازت ہی۔

ل اجارت ملی 
ما کا را کی تقدیم کے تحت پر مہیا تھا جس کے گراس کے ماتحت افسہ تھے بہرگا ہ

حالید ا بینا یک سوآ زمو دہ کا رسوا روں کے ساتھ سا دے لباس میں اخل موئے کر سیا

مالید ا بینا یک اورا ن کے ساتھیوں کے واسطے لا گرکئیں لیکن اُنھوں نے بٹنا دیا اور جارزانونر سیا

مرجھے گئے جب ما ہا ہی نے اس کی وجد ریافت کی آب نے قرآن کے بسیویں یا رہ سے

پر مجھے گئے جب ما ہا ہی ہے اس کی وجد ریافت کی آب نے قرآن کے بسیویں یا رہ سے

آبت بڑھی جس کے معنی ہیں کہم شی سے بنا نے گئے ہواورشی ہی میں ملو کے اورشی سے

آبت بڑھی جس کے معنی ہیں کہم شی سے بنا نے گئے ہواورشی ہی میں ملو کے اورشی سے

پی نمالے جائے کے۔ دمنہ اخلقا کم وفیہ انعید کم ومنہ انخر کی آرڈ آخر کی آپ نے بیری فرمایا کہ الشراف میں نمالے کے درمنہ اخلقا کم وفیہ انعید کی بیرائے اور جس کو الشری بیروں سے زیا وہ تہمیں ہو۔

ما جائی سے گفتگو شروع کی ۔ اس نے شکایت کی کومسلمان سے انصاف ہیں ۔ اور اس کے ذریبی امور میں دخل فسیتے ہیں ۔ اور اس کے ذریبی امور میں دخل فسیتے ہیں ۔ اور اس کے ذریبی امور میں دخل فسیتے ہیں ۔ اور اس کے ذریبی امور میں دخل فسیتے ہیں ۔ اور اس کے فلام بنا سے جور ولڑ کے کولو شئے ہیں ۔ اور اس کی فیری کا میں مانے ان کی مرد کا باعث ہو کہ اللہ تعالی ایک اندیس مانے ان کی مرد کا باعث ہو کہ اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کور سے تمام کا فروں کی باتیں تعذیبو سے تمام کا فروں کی دور وسے تمام کا فروں کو درمو۔

مونے کے سامنے گئے میں ٹیا ڈالکر کھیٹی سے ۔ اور تھا راسم کا ٹ لینے کو جس سے تمام کا فروں کو درمو۔

موسی می ایم این سے بانچوں قیدیوں کور اکیا-اوراس کے بدلے یں حالد نے اپنا قرمی خید ما ما ان کو دیا جوعیسا کی خید کے مقال کا ڈاگیا تھا اور شب کی نسبت اُس نے اپنی خواہش فلا ہر کی تھی اس طبح یک فی گوسطے ہوئی اور فریقین این لیے نیمہ یں سیا این اعزاد کے ساتھ والیس گئے۔

فصافط وي

وه بْرى لِرْالْي هِس<u>ِ سِي لِكُ شَا</u>م كا فيصله مواعنقريب بوكه بيش موكسونكر في مل کے قسمت کوایک ہی بہت بٹری لڑائی پر خصر کیا تھا جضرت الو علید کا ہے۔ دفت کے السكال كودر مافت كركے اوراپني نا قالبيت ميدان كارزاريت مجدكر شكر كا حكومت عام خال دكوسپرد کی اور خو دلشکر کے پیچیے عور توں اور لیٹرکوں کی مفاطت کے لئے رہنا قبول کیا کیج مسلمان سیجیے بھا گنے کا تصد کرے گا۔اس کو کھرآ گے جیسی کے یہاں برآئے نے زرد حجند اجرآ کے کو مضرت الومكراك دياتها اورجس كوصرت صلعم المخيسري لياتقانصب كياقبل شروع بوني رائی کے حالی کھو شے پرسوار موکر اپنے شکر کے آئے گئے اور ایک مختقر تقریر کی کہشت تھا ہے آگے ہوا ورشیطان اور پنم تھا رے <u>سیمیے</u> ہی بہا دری سے لڑوٹم کومشت ملیگی اور اگر ہا گے وہنم میں گروگے و وول شکر قریب ہوئے لیک عبیبا سیوں کی کثرت اور یونا نیوں کے قاعدہ دانی نے سلمانوں کے دینے از وکوشادیا یولوگ بھاگے اُن رہیجیے کی عورتیں الآو موئين اورسخت المدت كرمن تكين بهان مك كدأن كولزاكي مي مزااس المست سينيم معلوم مواد الوسفيات مي ما كالما الكارخيد ك بالس كارخم جره برلكا -جب بین مرتبم سلمان لیا موسے اور بین مرتبدان کوعور توں کے خرات سے کم میدان مُبُک میں سیجا- آخرش رات آجائے سے لڑائ لمتوی رہی۔ ہرگاہ الوظ میر اُن آجائے سے لڑائی لمتوی رہی ۔ ے پاس گئے۔ اُن کے خموں کو صوبا۔ اور مزیم لگایا۔ اور یور آوں نے فہر گیری کی دوسر صبح كوي المراكي شروع موكر اورسلمان يخت وبالتي كي عيسائي تيراندا زون سي بهت تنك كياببت مصلمان جن كوتيراندا زون مصصدمه بنها أن بن سأت سوابياً وي ير الما كاليك أشخه يا دونون الخيرضا كغيمولى -اوراسي وجه مستعر بول - ان اس دن كانام ويعم العنى ركها-اورجن كي آئخهاس الرائي مين ضائع مو كي ما بعد مين اس نشافي كا نخر

كرك تفريخ كئى فراد الرائيان بمي قابل لحاظ سمير مرحين - ان بين سينه ايك تشريسار في كاا يك فبلط عیسال سے لڑنا تھا یہ شرب کر بسبب کثرت رونسے اور پینزگاری کے نہایت ضعیف مقے اور قرب تعاكد ضبوط عيسائي غالب آجا آليكن سجير سيضرا رُنْ نايك بالقدارااوروه مركب. وونوشخصوں سے اس کے اسباب کا دعوی کیالیکن آخراس کو ملاجس سے مارا تھا۔اس بسی اسلمان ایک مرتبہ سے زیادہ اس یا ہوئے ۔اورعورتوں کی غیرت دلانے سے بھر بڑھے۔ فكالمضرر كابن سلطاني سخوب الريراورزخي بوكركر شرير ليكن فيرسك أن محفالف كواردالاوران كو چهورایا - کیرا کی اس وقت تکسیم جب تک وشنی رئی رات بهوسف سے سامانوں کوخشی بلولی اورسمچھ کربا وجود فلیل موسائے اس قدر عصرنا صرف التدا وراس کے رسول کی مدوست تقا اورآخري ب شك كامياب موسك - اس رات من الوعليد ألل ي دولون وقت کی نماز اکٹی پڑھی کہ آپ کے سیاسی بعافیت ٹام سوئیں کئی روز آپ پہلڑا ئی ہو تا ہے۔ آخري مسلمان كامياب معيني اورعيسا ألى لشكركويورى شكست ،ولى-اوروه سب برلتان كم ساته معاكم - اكثر بها روس كارون سي مائي كتواوراكثردر إك كرس حضون من ڈوب گئ<sub>ے-انفیس</sub>نے آ دمیوں سے جن کو لگلیف ہونجی دھوکھا دے کرا بیسے مو تع میا لگر المان الكركا سرارايك تنص معان بنعلقمة على المدسه اراكيا الوعليده سال كانتارين خود كئے اور ملاحظ كياكه زخميوں كى حفاظت كس طرح كى جاتى ہى اور مُرف كاٹ جائے ہیں۔ آپ کھیدلاشوں کو بے سر پاکستی سے کیسلمان ہی پاکا فرلی ن آخرش اس کوسلمان كُ طرح كَاللَّه يا غنيمت كي تقسيم م**ي الوعبيباريُّ س**يَّا ينجوان حصة غليفه وقت اورمبت المال واسط كالديا - اورسرسيدل كواكم عقرا ورواركو تين عقرد وحصة لين اورا يك حقر كهو ثي کالیکن عربی گھوڑوں کے وا<u>سط</u>ے وحصے کا ہے ۔اس میں کسی قدرا ختلات بھی موالیکن یہ ہات خلیفۂ و كى نىظورى سے طى موكئى مىسى قىتى موسى عولى كھورد سكالياكيا يى برى لرا كى پرموکساک ٹی کائنا سے دریائی میوک کے اونو میرانسانی مطابق سے میجری کے واقع ہوائی۔

## فصل ساوتي

حل آورسلمانوں نے ایک ہمینہ کک وشیق میں اس محنت کے باعث سے کونتی کے سبب سے موئی۔ آرام کیا۔ اس عرصہ میں حضرت ابوعب بدرہ شرح عرض سے دریات کیا۔ کواب و صفر سے کو برا کے دی کہ بہلے مروشا کی کا عام علی اس قت حضرت کو نوج کے قریب سے ۔ آپ نے اور اس میں کی طوب کی کو اقت تعقیم کے واقعات مونا جا سئے کہو کو وہ مقدم کے موقعات کے دور سے بہی اور عمل کے واقعات کی سے بہی اور عمل کی کو جہ سے بہرک بھی ہے خلیفہ وقت نے حضرت علی کی موسلے کی اور میں کو بہی کو بہی کو بہی کی کو کھا کہ بہت المقدس کی طوب جا کو اور میروں کے موسلے کا عام و کو سے آگے دور کیا کو کو باکر اور اس کے بعد باریخ دور تک برا بردد کئر بھیتے ہے۔ پروہ موسلے کیا کہ کو کہا تا کہ دور کی کہا جنوں سے مشرق میں اس قدر کے باشدوں سے مسلمان حملہ آوروں کو آسے دیکھا جنموں سے مشرق میں اس قدر کے باشدوں سے مسلمان حملہ آوروں کو آسے دیکھا جنموں سے مشرق میں اس قدر کے باشدوں سے مسلمان حملہ آوروں کو آسے دیکھا جنموں سے مشرق میں اس قدر کے باشدوں سے مسلمان حملہ آوروں کو آسے دیکھا جنموں سے مشرق میں اس قدر کے باشدوں سے مسلمان حملہ آوروں کو آسے دیکھا جنموں سے مشرق میں اس قدر کیا۔ ورانسطے مقابلے کے ستحکم کو ا

میری شهر کے سامنے آئے۔ اور آنھول، ۔ ہے اپنے شالط پیش کئے بینی اسلام ملے کرے لیکن الکو یا جن المنظور کیں۔ اہل اسلام حلہ کرتے لیکن حضرت الوعلی یک اس بارہ میں کچے ہا بیت تنیس کی تھی۔ اس لئے تا آتے آتے آتے کے وہ جن سے الم اللہ علی کے میاب کی تیاری کی صبح کو مرغ کے با بگریتی وہ جمھے لیے۔ آئی کے آئی کے آئی کے اللہ کا ایک ساتھ قرآن کی آت با بخوں ہی سلمانوں کو آئی کرنے کا ازیر علی اور مجمول سے کہا ہو کہ اللہ کا اس مترک نہیں یا اس ائیل سے کہا ہو کہ اس مترک نہیں میں کہتھا سے کہا ہو کہ اس مترک نہیں میں کہتھا سے کہا ہو۔

درد ن که سلمان سکا رط کرتے سے گیا رحوی وزید خرت الوعی کر اور اللہ کا رہے گیا رحوی وزید خرت الوعی کر اور کا مسیا کال شکر درکے لئے لئے آپ نے ایک تحریبی بنیا میاشندوں کے نام سی اگر تم الدّ رتا الی توجید مانو اور محمد ملحم کوائس کا دسواسی موسیا ہا ری موافقت میں درآ و و اور سم کو خرید دو اور منیس تو ہم تما اسے مقابلے کے واسطے الیے آدمی لا وینگے من کو موت اس سے بھی ریا دہ غرز ہم جبیا تم کوسوئر کا گوشت اور شراب غرز ہم و اور ہم تم کوانشا واللہ تعالیا نہ جھوٹی کے بہال تک کہتھا سے لڑنے والوں کو اللہ اللہ اللہ کا مالے کے اللہ کا مالے کا دور کو اللہ کا مالے کا مالے کا مالے کا مالے کا مالے کا مالے کا دور کو اللہ کا مالے کی مالے کا مالے کا مالے کا مالے کا مالے کی مالے کی مالے کی مالے کی مالے کا مالے کی مالے کی مالے کا مالے کی مالے کا مالے کا مالے کی مالے کی مالے کے مالے کی مالے ک

کرینگے ماورتھا کے لڑکوں کوغلام نبا <sup>و</sup> پینگے م

ی تی را ملیا دیروشلم، کی حاکم شهرور باشندوں کے نام تنی سرقت کمی تی تی میں اللماسی شود اللماسی خالفت کی نظر سے آیا۔ و والتدکا شیمن ہی اس کواس بر بحروساتھا کہ چونکہ شہر بنیا واور برجوں کا استحکام خوب کیا گیا ہی۔اورا ندر کا الشکر بھی بیروف کے مند وریوں سے تجھیم نہ تھا برقا کہ خوب ہوگا بیشہر بھی نہا یہ تی مگر وریوں سے تجھیم نہ تھا برقا کہ خوب ہوگا بیشہر بھی نہا یہ تی مگر وریوں سے تھے کو مقالم خوب ہوگا بیشہر بھی نہا یہ تی مگر الوگ سے خوصفر برط و خوشر کی قبر کے استحقال کے لئی جرات و بینے کو کا فی تھے ۔

سردی کے جار میدنے گزرگئے یہ وزاندایک مختصر لڑائی ہوتی رہی ۔اگر دیا افرانی کر ان کے ان وہا تھی کر سے وہ اندا یک اندان کے دوراندا کی سے دوراندا کی میں اندان کے دوراندا کی میں اندان کے دوراندا کی میں اندان کا میں میں کا نام سے جس کا نام سے میں کا نام سے کا دیر سے دورت الو علم بدر تھی کی فشکوشروع کی میں کے اور سے اور جواس کو صدر میں گا اندان کی میں کا نیے کہ بیر مقدس حکم ہم اور جواس کو صدر میں ہونیا آ ہی وہ قدراتوی میں میں ہونیا آ ہی وہ قدراتوی میں میں کے انداز کر میں کا نام میں کے انداز کر میں کا نام میں کا نام میں کے انداز کر میں کا نام میں کے انداز کر میں کا نام میں کے انداز کی کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ

الوعليات ويناب ياكنهم كومعلوم بوكريينيغيرس كي حكربي بيان وه دفن ہیں -اور ہارے بنی محکمہ محمد میں سے معراج ہیں آسمان پر گئے ۔ا ورہم جانتی ہیں كريم اس برقيف كرك كيستحل تم ميانيا ده بين اوريم اس كامحاصره مذاتها وينك جب التدلعان بيرجكه ورحكهون كطرح مج كوندد يدس عيسا أني المصن ااميد بوكركها كرمج تمكو اس شرط پرقبضه وسیتے ہیں کہ خود ہما سے خلیفہآ دیں اور شرا کط پرخو درستخط کریں اقریف کیا جب برشرط خلیفہ وقت کے پاس بیس گرائی حضرت شاک اس کے برخلاف موسے لير حضرت على في رائح دى كرنهيں يەجگەعيسائيوں كى نظروں ين شبرك بى الدُّلْنِ مدد پیونے گئی اورا خیروقت کک لڑے توشکل موگا علاوہ اس کے خلیفہ وقت کے جائے سے سیا ہیوں کو ہمت اور سرت ہوگ -حضرت علی کی باتوں کا وزن خلیدہ وقت کے <sup>د</sup>ل میں ہوا -اوبعض مورّخوں ہے ا يه بي لكما ہم كەسروست كى يە بات ئىپىن كوئى كے طور كوكى تقى كەلكىشىخص اس نام ا ور مربب اورصورت کا خودا گرا م تبرک حکه کوفتح کریگا - مهرنوع حضرت مخرف خودجا کم اس شهر كواطاعت مين ورلا السندكيا آت كالتي فيرجا خرى مين حضرت علي كوقاتم مقام کیا۔اورسجدنبوی میں نمازیڑھکراو دھفرت رسول صلیحر کے روضہ کی زیارت کرکے روآ موئے۔اس بڑے اوشاہ کی ترقی جس کے اِٹھیں ال ٹری لطنتوں کی عنال تھی اور ب حسا بغنيت اس كقبف التداريس تفي اسلام كى سادگى كے قاعدہ يرخصر علوا ہو تی تھی۔ آپئے سرخ زنگ کے اونٹ پرسوا رہوئے جس کے ویوں جانب جھولی لٹک رسى تھى كىك يى كھىجورا درسو كھے ميو سے تھے اور درسرے میں بھونی مو كى جنس شاكى ہو حووفیرہ کے سے۔آئ کے آگئی جانب کوایک شکیزہ یا نی کالگتا تھا اور سیمے کو ا کی لکڑ کا رہا ہے۔ آپ کے ساتھی بلوامتیا زورجے کے ایک ہی رکا بی میں کھاتے عصد اورآب رات كودرست كيني شاكى بياكرسوت يامعمولى مدوول ك

کھے میں نسبتے-اوربغیر صبح کی نما زیڑھے اوانہ نہیں ہوئے۔ جب آئی اس سادگی سے عرب کے درمیان جائے ہے۔ آئی ہے کئی آدمیوں كى الشُّنى -ان كا در مان كيا. اوريطُيك انصاف كيا -اس كى څير به يوخي كه ايك عرب بو ک<sup>و</sup> وبہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ رکھتا ہی۔ یہ اسلام کے مسائل کے خلاف تھا۔اگر جے كا فروں ميں رائج مظامية تخص كمان تھا-آپ سے اُس كوا وراس كى بى بى كو بلايا-ا وَارْكُنْ اس کی فلطی پیطلع کیا۔ اس سے کہا کہ مم اس فاعدے سے اسلام کے نہیں فراقعت تھے حفرت عيرشن كهاكه توجيونا بى دائعي ايك كوان بي سي جيور في نيين توتيراسركانا جائے گا۔اس نے کہاکرکیا خراب وہ دن تھاکہ ہے۔ اس مذیب کواختیا رکیا۔ یہ ہا سے کو كام آويگا آپ ك فراياميرك پاس آوًا ورد و حير اس كے سربياري اور كهاكه توايا اورنسپنے النّه کا قیمن ہے۔ اسی تا دیب سے اپناچال حلین رست کرا وراس دین کی تفطیم کر رکع الله الله المرام الراس كعده بندول الفراكيا بح - شب آب كاس كا كنونون بن أيك كوجيه ليندكرنا بموركه-اورجوآ دمى اسلام لآنا بحاوراس كوهيور ديبابي اس کے واسطے موت کی سزا ہی۔ اوراب اگراپنی زوجہ کی بس کو ہا تھ لگا سے گا توسلسار

دوسری حکمه آپ سے کچھ آدبیوں کو دھوپ ہیں کھڑے دیکھا۔ اس سبب سے کم انھوں سے سلم انوں کو خریہ حسب عدہ نہیں جیار دریا فت سے معلوم ہوا کہ وہ بالکل سے سروسا مان ہیں۔ آپ سے آت کورہا کی کا عکم دیا۔ اور ایزا نسیخ والوں کو طامت کی کہ اس سے زیادہ کسی برشدت خکرو۔ کہ تم خسمہ سکو کیونکہ ہم سے ترسمول کی ساتھ کو دنیا میں تکلیف دیتا ہمی۔ اس کو جہنم کی گ

سے تعلیف ہو پنے گی۔ جب آپ میروشکم سے ایک وزکے فاصلہ برسے ابوعبہ بیگرہ آپ کی بین الا

ك واسط آئ كه لين فيمة كماليجاوير -آي كيموغور كم ساته جا قي -ا درآك اسية فرالفن سيواكي اولضيت كوفرا كوشس بنين كيا ميح كي نما نسك بعدا يفي ال وعنظ فرما یا حس میں آپ سے فرما یا که استرحیس کورینها فئ کرے آس کو کوئی ڈ گانسیں سکتا ۔ اور حرکے التّرضلالت مين دُّ الله اس كي مردكون كرسكتا ہي - اس بيا يك عيسا كي يا دري بول اٹھاك اللَّه كاكا مضلالت بين و الني كالهيس بي - اس برآيات فرما يا كه اگر معروب تواس كا سركات والو و والمحض حيب رام -اسلام كى تلوار في آكس كى مجال تعي كربول - آين نے اپنی را ہیں کچھء بوں کوا نیا لباس حیور کرنتا م کا فاخرہ لباس بینے دیکھا۔ آسی و أن كاكيراها روياكيا جب بروشكم كساهف آئے آئے سے التداكر كى صدا بندكى ا وركها كراً منرتعاك نهايت قوى بحركه اورامة بيم كوفتح آساني سع حاصل كراً بمح تبخير كالمين كاحكم ديا -اوراس بين أترب اورفرش بينجير كلف عيسا بيُول في اس قوى تشكر ك بادشا أوكدتمام دنياكو فتح كياجا متاثقا دئيصاحا بإسلمان اسخوف سي كدشا يرقش كاقصد کریں روکناچا ہے تھے لیکن آپ نے فرایا کدب تک اللہ کا حکم نہوں ہے کو کچے نہ ہوگا اً سی رپیروسا رکھو خِلیفۂ وقت کے آتے ہی شہرنے اطاعت قبول کر لی جولوگ کشہر کی طرف سے صلح کا میفام لائے آیا کواس سا دولیاس میں دیکھیکر متعجب تھے صلح کے شرائط كوآرين ليخو دلكها اوروه العد كےفنوعات بيں نظير مو گئے۔شرائط يہ تھے کھیسا ٹی ہنئے گرہیے اس ملک میں مذہبا دیں ۔اورگرحوں کے دوا نسے برا برمسا فرو ك الني كفك رئي اورسلمان أن مين دن رات جب جابس جاسكيس كفنتيا ل الله كي جا ویں اور بجانی نه جا ویں۔ اور گرحوں مصلیب نه ملند کی جا ویں -اور نه گلبوں می<sup>ں کھائی</sup> جاویں۔عیسائی اینے لڑکوں کو قرآن نہ تعلیم کریں -اور نہ اپنے نہب کی باتیں علیہ ا بولیں اورندکسی کوسٹ اگرد کریں ۔اورنہ لیے ہمسایہ کوعیسائی ہونے کی ترغیب د ا درمسلمانوں کا لباس نداختیار کریں بنواہ جوتا پکٹری یا ٹوی جو کچھ ہو آور نذا سپنے

بالوں کوسلمانوں کی طرح چیریں ۔ وہسلمانوں کی زباں تحریریں بنہ ہتھال کریں ۔ اورسلمانوں کی طرح سلام بھی نہ کریں ۔اور نہائن سکے نام رکھیں جب کو ٹی سلمان آ و سے توان کو کھڑا ہو يا بينج يهان <sup>ي</sup>ك كه أن سب كو بيرسلمان مسا<sup>ا</sup> فركي تين روزتك خاطرد اشت كرنا مبوگي -اگ<sup>و</sup> شراب نہیجیا چاہئے اور تھیار نبد نہ چلے اور گھوٹے پرزین مزرکھے ۔اور جوخد منتکا رمسلما کو كى خديت بن مواس كواسنے يها رهگه مذف \_ اخلان -یب دلیل شرا لط بروشلی کے سبنے والوں کوتبول کرنا یڑے عیسا تیوں کے ان شرائط قبول كرين يرحضرت عيرض كي أن كي جان وال كي حفاظت الني اويراحتيارك حضرت عرض السليمان كشهرس بياره يا كئے - اورآپ كے ما تھ بي عصابقا ادر ان كے ساتھ يا درى سفرونسى تعاجب سے آئے سے سهوليت سيكفتگوكى -اور آپ كے قديم عارتوں كاحال أس سے پوجیجا اوراس عيسا كى يا درى نے مسلمانوں كى ظاہرى فطيم خول ہرگاہ عیسا کی حشر کے معبد میں آپ مٹھے کہ ناز کا وقت آیا۔ اور آٹیے سے نما زسلے کئ مگر ان کی اس یا دری سے اسی گرج میں ٹر <u>ھنے کے لئے ک</u>ھا لیکن آپ سے مامنطور ت وہ گرچبُو **سطنطین میں ہے آ**یا۔ وہل میں آب سے نالیت ندکیا لیکن فرانسی کے د اس گرے کے مشرقی دروازے میں جوسٹر عی تھی اس برنمازا داکی - نما دیٹر حکرآب رے اس با دری سے فرما یا کہ اگر سم گرج کے اندرنما زیر صفے تومیرے بعد سلمان اُس کوورار سعد سنا ليت موات بي الخراياس فيرى مسلمانون ميس سعايك سعن الده أدى نا زنہ پڑھے جیانچہ آئی کے بعد آدھی اُس سیرعی کی تورکر سبحد نیا کی گئی۔ اور آئی کے وه اس قدر برها أي كي اورم صع بهو أي كه قرطب (كردُوا) جو است ساندين ، ك اُس ئىسىدى تانى يوڭى - بىروشى كالطاعت بىن آناسىكى يى تىمانىكى بال

## فصل آخویں

فلیفهٔ عظیم دس روزنگ شهر سروته کامی رہے -اور اسلام کے کا میابیوں کا بنداد کیایت ام کے فقوحات پولے کرنے کئے لئے آپ سے اس کود وحصوں میں نقیم کیایٹالی اور جنوبی جنوبی شام جس میں برج المقدس اور بحری اطراف داخل ہیں میٹر مدین الى سفيان كى حالدكياكيا كداس كقبضه بي درااوس - برگاه الوعبيده بست بڑے کشکر کے ساتھ شمالی شام کی فتح کے لئے تعینات ہوئے ۔اس میں وہ ملک داخل تفاجودرمیاں حوران اور طب کے ہی اور عور العاص کی مصر رہا ہی کا کم دیا ، ہرگاہ اس اطراف میں اسلام کے فتوحات الیسی عالت میں تھے میں عدر الی فتاص د وسرے سالارلیٹ کر ضرت عمر ط کے اسی وقت فارس میں اسپے نتوحات کی پیروې کر رہ حضرت عرف کے مدینہ والیس آھے سے لوگوں کو خوشی ہو ٹی کیونکہ آپ کے سروش کا سے ان کوانتشارتھا چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں کی آب وہوانہا بیت مناسب ہے۔ اورزین زرخیر ہو۔ اور بسبب فیمبروں کے خرارات کے بیجگہ مقدس تھی -اورموافق عقیدہ اسلام کے حشر کی ہی جائے ہے۔ اس لئے ان کوخوف تھا کہ کہیں آپ اپنی لقیہ عمر دہیں سبر بذکریں۔ اور ومیں سکونت نناضیا رکرلیں۔اس لئے وہ لوگ خلیفہ وقت کو پیرا سینے شہر کے دروانے میں اسی عرب کے سا دہ لباس میں داخل ہوستے دیجھکرا درا دنٹ بیردہی تھیلی سوسکھیںوں کی اور بھوسنے غلے بھرسے ہوئے۔اور شک اور ٹیکا ڈیٹکٹے ہوئے لاحظہ کرے نہایت

الوعد بیگرہ تھوٹسے ہی عرصہ بعدروانگی فلیفہ وقت کے ہیر وشیلی سے لیے فتیجا کی ترقی کے لیئے روانہ ہوئے ۔ اورانپی راہ میں شہر کمنسر رائی ور الحضر کا سے اطا<sup>ت</sup> تبول کرائی جس کے باشندوں سے پانچ ہزا را شرفی اوراسی قدر رہے گئے اور دوسوج رہے۔

رنشی کٹرے اوراسی قدرانجیا وزمبردیے کہانچ سوخیر ریا ہے گئے ہا آپ ش ي طرف روانه بموسے من صرب كا حكم خليفة وقت سنے ديا تھا-اس شهركے اِسْاد بے بڑی دولت تجارت سیجع کی تھی۔اس لئے وہ سلمانوں کو دیکھکرکا نے کہ ہارے شهركومين ثل اورتنهروں كے تا راج كرينگے يشهر حلب منبوط شهر بنياه سے گفرا ہوا تھا لكين اس كا يورا بحروسا قلعه كے استحكام ريا اكتبريلي وسے با ہرا كيم صنوى بدارى تين كونيه صورت بين بنا ببواتها-اورائس كم برخ يرتبيرتها- بيرمهت براقلعه جماا وراطران کے میدا نوں میکوسوں کے حا وی تفاراور چاروں طرف کے عارسے گھرا مواتعاجین حتيموں كا إنى آسكتا تھا۔ اور بيةلعيرشا مركے تا م قلعوں سيتحكم بمحماحا ّا تقا ، وہ حاكم كوقت مرقل من مقرركياتها اورض كي عومت بي حلب سيفرات كم نقرب مين مركيا بقاداورأس كا و و بيني تقد الوقا ا وراوحنا كراس فلعرب التي تھے اور اپنے باپ کی حکر سرحکومت کرنے تھے ۔ ولوں کے جال حلین ایک وسرے سے بالكلمنتلف تنه ب**يوفنا ج**راتها حنجوتهاا وريحومت كانتظام كريا شاا در **يوحثا** ابني نند -رکرتا تھا یعنی نہی تعلیم اور عبا دت ہیں۔ - رکرتا تھا یعنی نہی تعلیم اور عبا دت ہیں۔ يوحث اسلما نون كود كيك ورا اور رائع دى كدان كوخرير وسي كرصلح كراوكا الاً مَّا جِرُ سَرِينَاه مِو-تَسْ**دِ بِوقِينَا س**ِينِ جِوابِ دِياكِهُم مِجرِ دِفقيرِوں كَىسى َلْفَتْكُوكِرتِ مُوتم نَيْن جانعة بهوكه سياسي كي غرت كيام يحريكها هما راقلونه غبيره طرا ورسبيا مهي كثيرا ورحنس وافر بهاري مثأ کے لئے منیں ہو کہم بلالٹرے صلح کرلیں تم اپنی کتابیں دیکھواور عبا دت کرو-اور شہر کی حابیت میرے ذبتہ حیوڑ دو۔ دوسرے روزاس نے سیا ہیوں کو روسیے باشٹے اور اس طرح سنه ان کویم ت دی ۱۰ ورکهاک عربوں سے اسپنے لشکر کے کئی حصے کئی ہیں -ايك حصرمبيت المقامس كوجيورا وووسرام صرك وانكيابي وحصه بارياط آنا ، وصرف ایک جزوم کے شراکشکرینیں ہی ہم چا سینے ہیں گدائن کے بیاں ہو ٹیرسے پل

اُن سے را ہیں مقابلہ کریں۔اُس کے لشکریے توشی سے قبول کیا بیر آس نے بارہ ہزار آ دمیوں کولیا اور مقابلہ کوگیا۔

جیسے ہی پیخص لڑنے کو گاکہ نرف ہے ایل تجارت سے بیس آ دمیوں کو**ا لوعائم** کے یا سلے کرنے کے لئے روانہ کیا اورائس کی غیرحا ضری سے اُن کو بیمو تع ما تھ آیا - بیراک سے لمانوں کے خیمین اخل ہوئے ان کی سہولیت اور آرام عمرہ سردار کے باعث ئے - اُن سے ابوعلیٹرہ اخلاق سے ملے اور انھوں لئے کہا کہ ہم ملا اطلاع ا بنے حاکم **اوق ا**کے آئے ہیں جو حلمہ ورہوا ہوا وراس کاظلم ہم برہبت ہی بہت گفتگو بعد**ا بوعبی شره ب** شهر **حلب کونیا** ه دی -اس شیرط برکه زرمقرفا داکریس-اورلشکرکون غذا پیونیاویں-اورجوسلماً نوں کے نفع کی بات ہواس کوظا ہرکریں -اور **نوف ا**کوظعم یے سے روکیں -ان لوگوں ہے سب شرا کط قبول کئے سوائے قلوقہ ا لے کے جس کا نفا ذائن سے غیر مکن تھا الوعد شرح سے اس شرط کو تکال دیا۔ اور بقر پر الط کے یوراکر فی كَنْسَمَ لِي اوربِيكَ ابِفَا بِئَے وعدہ یہ محمّا سے جان و مال كى حفاظت كرينيگے ۔ اورخلان مولے پر میرنیاه ندینگے ۔ تب آئے کے کھے آدی حفاظت کے لیکن انسول نے اکارکیا کہم جس طرح جیب جایہ آئے ہیں اُسی راہ سے جلے جا ویلگے۔ اسی الٹا ایس دوسرے روزمسلمانوں کے آگے کے تشکر راوق ا نے حلم کیا۔اور بسلمانون كالشكركعب بضيره كے تحت ميں ايك ہزار آدميوں كاشا - يالوگ جب ا بنے گھوڑروں کو یا نی بلا رہے تھے۔ اور کھامن برملا بروا ٹیے سے کہ اچانک میں وہ آٹیلا ایک خت لڑائی ایسی کے ساتھ ہوئی مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی لیکن آخرش اُن ریجنا آ دى آيرك - ايك سوليسرا دى شهيد بوئ - اوران كي يا محكم الحرى صداس الو ظ اہر سوری تھی۔ رات نے تمام آدمیوں کو ہلکت سے بچایا۔ اور **یو قنا**نے اسونچا کرصیح ہو ہی آن کوشھیدکر شکے۔ رات ہی کوایک شخص خبرالایا کہ صلب کے اشدوں نے توقیا

کے بیجیے پرمسلمانوں سیصلح کرلی۔

اس خبر کوست نکراس ہے کعریش اوران کے ساتھیوں کا خیال دل سے اٹھا دیا۔ اور حلب كودانس جاكراني نوج كوآ رامت تدكيا -اورسب حير حلا فسين اورسب كوتل کرنے کی دھی دی تا وقتیکہ باشندے سلمانوں کی صلح سے درگذری اوران کی مخالفت میں کو ئی کارروائی نہکریں -ان کے شاتل ہونے سے اس نے حملہ کا حکم دیا -اورتین سو آدمیوں کو تو تینے کیا ۔ آ دمیوں کا شوروغل بوضا کے کا ن کک اُس کے گوشہ عافیت بونيا- وقتل كاه تك آيا - اوراس كونفيعت اوردعا اورالتياكرك مُشند اكرناجا بتا تھا۔ **یو قبا**نے کہاکیا ہم ان باغیوں کو حصور دیں کہا سے دشمن سے ملکئے ہیں اور ہم کو ر بینے مال کے وا<u>سطے سینے ہیں لوحثا ل</u>ے جواب دیا کہ وہ چونکہ لڑا کوآ دمی نہیں ہی <del>اسکی</del>ا اپنی حفاظت کی تدبیری ہی۔ یو قن آ نے خصتہ ہوکر کہا۔اے تبہ کا رتو ہی اس فریب کا شکت ہی نگی مواراً س کے اتھ میں تھی۔اس کا کا مراس کی زبان سے بھی زیادہ سخت تھا۔ای<sup>ک ہی</sup> القين بوحنا كاسرزيس يركرير احلب كآدمي قريب تفحكه ابنيهي آدمي كماته سے زیادہ ترصدمہ اٹھائے بسبت اس کے کہوہ سلمانوں کی ایزاسے ڈرتے تھے۔ كراسى أننا بين سلمانون كالشكرس كسروا رفيا للرته وكعائى ديا ويك سخت خونر يرارا أيتهم کی دیوا رکے نیچے ہو گی تین ہزار آ دی **یوق ا** کے مارے گئے۔ اور وہ بہت آ دمیوں کے سا تلعة من محصور ہونے کے لئے مجبور کیا گیا جس کی یوا روں براس سے ایک قایم کیا۔اورا خیر رفید بزکر تبال مال کریہ بنرکتا ہے۔ رونے کی تیاریاں کرنے لگا۔

مسلمانوں کے نشکریں شور ہوا حضرت الوعد بنگری کی دائے ہوئی کہ محاصرہ کیا جائے مہاں تک کہ شہر وا سے بھوکوں مرکر صلح کریں بنین خاک الشرکی دائے ہوئی کہ حلہ کیا جائے قبل اس کے کرتھ جدائ کو مدد بہونی سکے ۔ خاک رائے کا بمرکمی گئی تعلقہ برحل موا -اور حل آور دوں کے سرگروہ آپ ہی موئے ۔ لڑائی نہایت سخت بھی بہت لوگ تجھے در سے خمی ہوئے ۔

ادر ما سے گئے ۔آخرش حال راس قصدیسے درگزیے ۔ اسى رات كولوگ سولىج تھے لوقنا نے شب خون ا را سائھ آ دميوں كوتنا كيا ادر کاس کوکرفیا رکرے لوگ جھال ٹریٹ سخت ترمقا بلہ کیا -ا وراس کے سوآ دمیوں کو ارا قبل اس ككدابية تلعه بين بيا ه گزين بون . دوسرت روز **برقن ا**ن ان يجاس تيديول كو قتل کیا۔ اوران کے سرحاصرین سے بیچ میں <del>صینی</del>کے بیٹ ریکرکیمسلما نو*ں کالشکراطرا* ف سے ملید كوصاف كررايح اس ليزات كوكي لشكريبيجا كهنبصون ميشترآ دميون كومتل كيا-اوربيار کے دروں میں اُن کے گھوٹے اور خیر کے کرچیپ ہے ۔ اور شطررہے کہ رات آ ہے تو نتهركوواېس جا وي<u>ں يعِض هروريوں سے ا</u>س *خبر كومسلما نوں كے فيمه گا* ه بين مهيونجايا - افرالمكر اورضرار الم كجيه سواروس كے ساتھ اس حكركے تماشے كو بيونے - اُنھوں نے اُس جگر كے و اورجا بوروں کی لاشوں سے پیچانا - اور دہتا نیوں سے معلوم ہو اکہ نحالفین کدھر گئے اورس درے سے دالیں جا نینے مالڈ اورضرا رائے این اشکروں کواس درے کی کین گاہ يس جيايا - اوررات كے وقت أنصول في مُنكم كوآتے ديجها - أنفون ك أن كولوري طح درے میں آئے دیا۔ اور تب آن سے نزدیک ہوکرا در سرطرف سے کیچرکراکٹروں کو تاکیا۔ اورتین سوآ دیبوں کو گرفتا رکرلیا ۔ پہلوگ کامیابی کے ساتھ مع قیدیوں کے استے خیموں میں آئے ۔ اور قبیدیوں کے برائے اُن کو بہت کچھ زر مخلصا مذلتا لیکن اُنھوں نے فلعہ کے اسم شبيها سب كوفتل كيا ـ باغ مينة كساس شهركا محاصره بواربا ست المانون في العلام الكاركة اور ان كاكولَى مَرْيِهِ مَنا مِبِ حِياعِنيم بيظام موكة -ادرأن كاجواب لمّالَّيا كيونك إوفيا كا جاسوں اُن کے میں نشکریں بھا۔ اوعد بیرہ نے ایوس موکر حضرت عرض کو اکھا کہ اس کا عامره مم اتما ليتي بي اور الطاكيد كا تصدكرتي مي يكي حضرت عمر في رائح وى

كى خالفىن كواس سى دلىرى بهوجائے گى مناسب بى كدا در بھى زيا دەستعدى سى حاصب

کیا جائے۔ اور التہ تعاملے بر محروسار کھنا جا سے ۔ اور آپ نے کیکٹ کرسوا را در بیادوں کا مدد کے واسطے میں جس میں بیس اونٹ بھی تھے۔ اس مدکے بعد بھی مھرمحاصر و کا مدد کے واسطے میں احسان کریوں

جب الوعليد مرض س وقت اور بريشاني من تصد كداس في أسط بهوائي لشكر يس سه ايك شخص من كهاكه الريم كوتيس آوى ميس توسم اس قلعه ميش طية بفيه كرت بي استنخص كانام والمسس ابي الحول شاءاس كي صورت نهايت مهيب اور بثرا توى ممكل اوز غیر معمولی طاقت کا آ دمی تھالیکن بوجہ غلامی کے ناخواندہ تھا۔اس کی عرب کی کارگزار ہو كوش كرخ الدُّن إس كى ستدعاين تابيُّدى - **الوعلينيُّره السِي** كَفِيرا كُفِّ تَسْكِ كُالْ كُو كسى كى التدعا قبول كرين مين ككسى طرح قبضه آس فلعدر كريسك باك نه تمعا-اوراتي ليس آ دى نهايت قوى اور كخربه كارجين كرأس كو ديجے -اور كها كه اگرجيه ينيخص قوم اغل ہے۔ اس کی اطاعت مصمنہ بنموڑنا۔ اسی وقت اس کی ہدایت کے موافق الوعائی ا نے اپنے نشکر کوئین میل کے فاصلہ برسایا کمعلوم ہوکہ محاصرہ اٹھالیا گیا۔ اب رات ہوگئ ادروامس تمسيول آدميول كوف كرنهايت آمهت أنهسته قلعه ك نزديك بهونجا اور ان كوايك عَلِي حيبيايا - اور منع كياكه ينكف كمهارين اور ندكسي تسم كاشوركرين - وه الميكنكا اور حية آدميوں كو قبيد كرلايا - اور عربي ميں أن سے بوجيعاليكن وه مد سمجھ - اوراني زبا یں جواب ویا بیکه کرکه الله کا قهران عبیا فی کشوں براوران کی زبان برحب کو کو فی لیں سجتا راس مع جيوں كوما رڈ الا-

پھروہ آگے گیا۔ اور دیکھاکہ آدمی دیوارسے اُترا آٹا ہے جوں ہی وہ زمین برآ باکہ وامس نے اس کو بگرلیا۔ وہ ایک عیسا ئی عرب تھا۔ اور پوفٹا کے ظلم سے بھاگا جا آ تھا۔ پوفٹ کا کا حال اس سے معلوم ہوا۔ اُس سے دوآ دمیوں کو ابوعی پٹرہ کے یاس بھیج کے مہم ہوئے ہی کچے سوار بھیج ہیں۔ اس سے بکری کا چڑہ نجا لا۔ اور اس کو اور محکواور سوکھی

روٹی ہاتھ بیں لے کرچاروں ہاتھ پا وُں سے چلنے لگا۔اوراس کے ساتھی بھی اسی طرح آہت آسته سيجه عليف لكي حبب وه كولي آوازسنتاكتور كي طرح بعو تكيف لكيا. اوراس كيساتي شير برجائة اسي طي وه قلعه كي ارك آگيا جها عبوركز اآسان تعارتب وه زمين ميشجيكيا اورآ ہے کندھوں بڑو صرے کوٹیرھا کرائس کے کندھے یزمیر اُشخص سوا رہوا۔اسی طرح سات آ دمی ایک وسرے کے کندھے پرسوار ہوئے کے سیاست اوپروالا کھڑا ہوا ۔ تب وسرا-تب تيسرا بيال تك كروامس عوسب سے بنيج تما كر اموا-اب اوپروالا آدى دیوار کے سرے پر جیرے گیا۔ اور نتری کونشہ یں اگرگرا دیاجی کونیجے کے لوگوں سے مارڈ الاتب اُس كانى بگيرى لنكابى جب كو بكوكر وسراحيّه آيا بب تيسرااسى طرح وإمس مي خيط آیا۔ وامس سے اُن کوپ کہا ۔اوران کوچوڑ کراس سے دواور نتر لوں کوکٹو شے قل كيا ورتب وه ايك مكان كى طرف كيا جس ك وزن سه أس ا ديجاكه لوقعا ایک نفیس کمرے میں نمایت عرفیمتی کیڑے سے رشیمی فرش بر مٹھا ہی اور بری جاعت کے ساتھ شراب خواری اورعیش کررا ہی۔اُس روزن سے تیرا رنا چا ہٹا تھا لیکن ہی سوچکرکہ تنہا ہرکا فی نہ ہوگا۔ ا بیٹے ساتھیوں کے پاس گیا۔اورآن سے قلعہ کا حال کہا . فوتشہ قلعہ کے بی<u>یا ٹک پرآ کرانہوں نے محافظین ک</u>وتش کرڈالا ۔اورد روازہ کھول دیا ۔اور کا *نٹ*ھ کا يُلِ لَكَايا -كُواس سے اُن كے ساتھى جوبا ہرتھے آگئے -اتنے میں سنگا مہرموا -ا ورقل عالشكر آگیا مسلمانوں سے اپنے کویل اور <sup>د</sup>روا نے پرسنبھالا پہا*ن کے کیسج ہوگئی -*اور**خالک**ڑ الله اكبركت موئ انبي سوارول كے ساتقد اخل موئ عيسائيوں سے جھيار كريتے اوررهم إلى مالدين أن سيكاكتش بونا قبول كرويا اسلام لالوري فن أن من بيلاض تفاكه ايمان لايا- اُس كى اقتدااكثروں سے كى- آن كو اُن كے اسباب اور لڑ كے نے اور بقيون كاسباب لواكيا - اوريانيوان صفيليف ك ليُك نكال كغليم يقسيم مو أى واس اوران کے ساتھیوں کی کہ اکثران میں کے مارے گئے جمعان تک تعرف کی گئی اور اوعمبید

ا پنالئرے نہ ہے جب تک بقیدلوگ اپنز خم کے خطرے سے چنگے نہ ہوئے۔ گر

انگرنری مورّخ لکھتے ہیں کہ حضرت صلحم اوران کے اصحاب و نوں کی توایخ میں بیام نهایت تعیب خیز ہو کراسلام کے بہت بڑے نخالف نے بھی جہاں ایک مرتبہ تبدیل مربب کیا و راسلام میں درآیا اگرحیراس کا ایمان بزور تلوا رکبوں نہولیکین اسلام کے لاتے ہی اُس کے بشے جامی ہو گئے۔ بیسب حقیقت دینِ اسلام کا ہی۔ **لوقٹ ک**ا بھی ہیں حال ہوا کہ اسلام برور الوارلاتي اسلام ك بشيرها ميون مين بمواء اس كيفنش حاميون ك ا ت كرنا جا يا -ابني قديم مرسب كي حايت بين اس من حقيقي عبا أي بوحث الوسل كيا -ابات اس نے ندیب کی نائید میں اپنچیرے معائی کو بکٹروانا جایا۔ نیخص جس کا نام محصور ور تما ایک شخی شهرا ورفلعه کاجس کا ما م اعز ارتصاما کم تما - اوریه حکر حلب کید ور مه تقى مسلما نول كوغررتها كه أس كوفيضه كريكية وسري اطراف بين ها وين - يتطلعه ثبر مضبوطی کے ساتھ تھا ۔ اورائس میں فلعہ کالشکریمی بہت تصالیکن لوقنانے الوعالیک كوأس كا قبضة بالسي كرانا جام اس التي رات وي كدا يك سوآ دمي عيسا أي سيام بيون كا لباس مہن لیں اور ہاسے ساتھ لیں اور کھی شکر عرب کے لباس میں ہمارا تعاقب کرے اورجب ہم ا**عز اڑ**ے ساشنے جا دیں وسچھاکرسنے والے واپس آ دیں ۔ا دراُس کے اطرا مرجيب ربين ويوقف كوأس كالجيرا بعائي جاس كى سلمانى سفاواتف ره كريك ويكاتب راب کوساتھ کالشکر جوعیسائیوں کے لباس میں ہونگئے قلعہ کے لشکر براجانک محلہ آور ہوئے اور در وا زہ کھول دینگے ۔اور ہا ہرائے چھیے ہوئے آ دمی گٹس ٹرینگے ۔ اوراسی طرح سے شهر لل ترد و قبضي من آجائے گا۔ الوعائم و نے حال مضف تورہ کیا حضوں ہے اس جیلے کو ا كيا استنظريركه وفنا انى صداقت أوراعما ذاب كرے -أس يحسى طرح تقين لايا

اورا کے سوآ دی دس قوموں میں سے دس دس حینے گئے جب وہ روانہ ہوئے آلیا ہے اور الم ہوئے آلیا ہے اور الم ہوئے آلیا ہ آدی الک الشتر کی تحت میں جن کو پوئے اس حیلے سے خرد مگئی تھی اُن کے تعاقب میں سے گؤ

جیسے ہی اس حیلہ کا ارا دہ کیا گیا کہ اس کی خراعز از کے ماکم کومعلوم ہوگئی۔ کیونکاری ایک جاسوس مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ اور وہ قوم غرصان سے تھا۔ اس نے ایک خط کبوتر کے پیریس با ندھاجس میں اور قرم اکا فریب درج تھا لیکن اس کو الک لائتر کے آدمیوں کا مار علوم ند تھا بھی و کس سے اس خبر کو پاکر اپنے تلعہ کا استحکام کیا۔ اور اطراف کے عیا کی مال معلوم ند تھا بھی و کس سے اس خبر کو پاکر اپنے تلعہ کا استحکام کیا۔ اور اطراف کے عیا تھے۔ اور ایک قاصد جس کا نام طارق ل تعصافی تھا لوقانس ماکم اراوندان کے پاس لئکری تائید کی طلب میں روانہ کیا۔

قبل بو بنج لوقا بركياكم الماؤل في البياة المركياك التي المركالة المركالة المركالة المركالة المركالة المركياكة المركية المركية

 کے ساتھ گرفتار موگیا تب اُضوں سے ماکم اعزاز کے ساتید وسراحیلہ کرنا چا یا۔ تب اس خ اسلام قبول کیا۔ تب اُنھوں نے کہا کہ اپنے ایقان کا بٹوت کھا ؤ۔ اور تضیور کرس ماکم عزاز سے کہوکہ ماکم اراوندان پانسوآ دمیوں کے ساتھ ددکے واسط آتا ہی۔ تب سب روانہ بوئے۔ اور اُس کے ساتھ ایک معتد سلمان روانہ کیا گیا۔ کہ اگر بیشخص کھیے خلاف کرے تو اُس کا سرکا شاو۔

جسے ہی طارق اوراس کے ساتھ اغزاد کے قریب ہونے اکفوں نے آدمیوں کی آوازشنی ۔اور پسبب ایک انقلاب کے تفایق بیٹو رس نے بوخا اوراس کے آدمیوں کو اسٹے بیٹے لیووں کے سپر دکیا تھا ۔الیا اتفاق ہوا کہ یہ نوجوان اپنے ہمسا یہ کی الاقات کو اکٹر حملی جایا کرتا تھا۔اور ہوفا کی بٹی پر فرلفیتہ ہوگیا تھا لیکن لوگ اس کے مخالف تھے حب اُس کے باب اور ہوفا اسساس موقع پر فلا ف ہوا۔اُس کو قبول کرانے کا موقع الا اس نوجوان نے کہا کہ اگر اپنی بٹی میرے کا حیات وقی بین اسلام قبول کرو گا۔اور ہم کو اور تم کو اور تم کو اور تم کو اور تم کو ایس کے ساتھ ہوں کو راکٹ کے وقت جب اس نوجوان نے کہا کہ اگر ایس کی اسٹر عاقبول کی گئی مشیک رات کے وقت جب اور تم کو قب بین تھی کو باشدے اراکٹ اس کی اسٹر عاقبول کی گئی مشیک رات کے وقت جب قیدی ہمار بنداور رہا کئے گئے وہ قلعہ کی فوج پڑتا پڑے ۔ایک پُرشور لڑائی ہوئی۔ جس بی تھی کو رس ایسٹر کے ایسٹر سے اراکٹا ۔

اسی حالت بن طارق اوراس کے ساتھی ہوئے اور بہ خبر سن کو الکالی سنر کے ساتھی ہوئے اور یہ خبر سن کو الکالی سنر کے ہا تھی ہوئے اور شہر رقبضہ کرلیا والک کے اس اور ساتھ کا اس نوجوان کا اتھ بکڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اور سب قصة کر شایا مالک سے اس نوجوان کی طرف نظر اٹھا کی اور سب قصة کر شایا مالک سے اسمان کی طرف نظر اٹھا کی اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہی تو وہ سامان سے بدیا کرتا ہی۔

اوران ارجب الدلعاى ى مرسى موى مى اوده سان فى پيدا لرا بى - الكلائشرى الرا بى - الساب سعندا بن عمر وادر اوفاكة دميوس كے والے كركے مالك المشرع اساب غنيمت ادر تبديوں كے واپس آئے بيوف كات ساتھ جائے سے الخاركيا ۔ يوف كواس كے

ادا دوں میں کامیابی نہوسے سے دل نگی تھی کیونکہ بیٹلعہ اور ذریعوں سے ہاتھ آباتھا اسکے
اُس کو بین کارتی کہ کوئی ایسی کارروائی اسلام کی ہتری کی کریں کہ اس کا ایقان ظاہر ہوایسی
وقت مسلمانوں کا ایک لشکر بنزار آ دمیوں کا جواعزا زکے اطراف کوصاف کرر ہاتھا اعزا اُر
میں ہونچا۔ ان میں دوسونو سلم حکمی کے تھے جن کے لؤے بالے حکمی کے تلعہ ہیں ہے
وہ اُس کے کام کے آ دمی سے اور اوقیا آن کوسا تھے کرا فیطا کی پہری طرف جیلہ کی نظر سے
دوانہ ہوا۔

## فصادسوس

انطاکیه کاشهراس قت وی شام کا دارات لطنت تھا۔ اور و دبیوں کی کومت کی حکمت کی ح

دوسوآ دمیوں کے ساتھ یوٹاسٹہ کی طرف چلا لیکن ایک رات قریب آگرات میں داخل ساتھیوں کو چیوٹر دیا ۔ اور کہا کہ بہاڑوں برقا فلہ کے نگراں رہو۔ اور جب شہر میں داخل ہوا ۔ پہر کہ کو ساتھ و کو کہا کہ بہاڑوں بین ظاہر کرو۔ اور خود اسپے دونزدیکی رشتہ اروں کو لاکہ دوسرے داسٹ سے جلا۔ اور قبیصر سرقل کے پولیس قوالوں کے ہا تھ گرفتا رہوگیا۔ لیکن میظا ہر کرکے برکہ وہ پوف اتھا کہ حال میں حلب کا حاکم تھا۔ وہ محافظین کے ساتھ الطاک یہ کو واند کیا گیا ۔ قبیصر سرقل وجہ دائنکشگی کے جواس کوان لڑا ئیوں یں ہوتی افراد کو کہا کہ وریا ۔ اور آہت سے قریب کے باعث سے ملامت کی لیکن اس سے کہا کہ جو اس کوان اور کہا کہ وریا ۔ اور آہت سے قریب کے باعث سے ملامت کی لیکن اس سے کہا کہ جو اس کوان اور کہا کہ کو کہا ۔ اور کی طرح صلب کے محاصرے کا مقالمہ کیسا۔

اوراس كاانطاكيه مي خود آنا-اس كااعتماد ظام ركريا ، قيصر مرقل استقر مي الكياكيونكراس كواسينيها درافشرن مين شماركريا تفاء وقصصر كانفورا نحاطب مونانس جلیسوں کی آینرش کا باعث ہوا جیسے ہی اُس کے وسو نفروری ساتھی ا**نطاکس**یس آئے تشفی کے واسطے اُن کا مرار نا یا گیا۔ اب اُس کے ساتھ دوسوساتھی ہم وطن ل گئوتین وہ فی کے داسطے اُن کا مرار نا یا گیا۔ اب اُس کے ساتھ دوسوساتھی ہم وطن ل گئوتین ذر بعد سے وہ کوئی کا رروائی پیشیدہ کرسکیا تھا۔علاوہ اس کے قیصر ہر قل سے دو مزار روری آ دمیوں کے ساتھ اپنی چھوٹی بٹی کولائے کے لئے جکسی قریب جگہ میں تقی بھیجا ، اور اُس کو أس لے دیانت اری سے انجام دیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ والی آر ما تھیا اس کو گھوڑوں کے مہنا نے سے معلوم ہواکہ ایک ہزار عیسا ٹی عرب حاکم من حسلہ ان ے تحت میں ہیں جنہوں نے دوسوسلمان کومع ضرارین الازور کے گرفیا رکیا ہی سب اک ساتھ انطاکی کو گئے جا تھے مرسرول اپنی بیٹی سے نہایت مسترت کے ساتھ ال · اور توفعالوا نياشيرنبايا -لئے حکم دیا لیکن وہ سیدھے کھڑے رہے۔اور حکم نہیں بجالائے ضرار خ نے کہا کہ مخلو كوسجده نهيس كرية رسول منتصلع كاحكم بوكرصرف الله كى بندكى كرو اس جاب شغب موكر كميسوال بنسبة ضرت محمد لعما درآن كاحكم كياليكن ضعرات کو بنگی تقریریس اس قدر قوت مذتهی حتبنی دل می<sup>ر انت</sup>ی **قیسر** ایر عاهر ای طرف جواب کے الله الله الله برى فقاكورى من كرجواب بين آن حضرت صلعم مرة تواري مالات ء ض کئے یا و خیلف طریقے وی کے نرول کے بیان کئے کہمی شل صدا کے کہی جبرات کے واسطه سے بصورت آدی کے اور مین خواب یں -اور میں جے کی سکل میں -اوریہ کجب وى آنى ب يندا صلى بنيانى سے جلما اور بدن كولرزه بوتا -ائفون فرات لىم كر معجم بيان كئ اورآ صلحم كامعراج مين جانا اورالسب ابين كرنا قيصر ف ان الون كو

سوال قیصرمے حضرت عرضے موسے لباس کا حال شنا تھا ۔ پوچیا کہ کیوں نہیں شل اور ادشا ہوں کے بینتے ہیں ۔

جواب أن كواس دنيا كالمطلق غيال نيس بو- للكران كوعقبى كا خيال بو-سوال يسترس مساحبين وه ربيته بين -سوال - ان محمصاحبين كون مي -سوال - عمل اورغرب -سوال - وه كيسے فرش برجیفته بین -

الوال وه ميسة فرش برهبيمية إي -بواب - انفاف اورعدل كي فرش مر -

سوال- ان کاتخت کیا ہی۔ جواب - برمبرگاری ادراتیان -سوال - ان کاخزانہ کیا ہی -جواب - انتریز توقل -موال - ان کے عافظین کون ہیں -جواب - بڑے شماع موحدین -

سبب لما ن قيديون مين سي ايكشخص في شديل درب كرنا جا با - اوريش عوني جرا تعاد اورايك يونان لركي برفر فية مبوكياتها -

اس کے عیسائی ہونے کی ٹری خوشی ہوئی۔ اوراس کی ٹری خوش کی گئی۔
اور آس کے عیسائی ہونے کی ٹری خوشی ہوئی۔ اوراس کی ٹری خوش کی گئی۔
اوراس کا نام عیسائی عوب کے لشکر میں اور کیا گیا جس کا سرار جبلہ تھا لیکن اس جوان دینے
کے باپ سے اس کو بہت ملامت کی جوتیدیوں ہیں تھا۔ اوراسلام کے و اسطے جان دینے
کو حاضر تھا تھے صمر سے اب اپنالشکر جو دیوا رہے باہر قایم کیا گیا تھا۔ ملاحظ کریا۔

الشکرکے ہرحقہ کے ساتھ اکٹری کا ایک صلیب تھا۔ ہرگا ہ ایک قیمیتی مرصع ملیب کرگر کے باہررہتا تھا یو قا کے آگے ما تا تھا۔

مِرقِل کوانطاکیدی حفاظت کے لئے بھروسا آ ہمٹی مل پربہت تھا۔اس پل کا اسس نام سے بچا راجا نا بہب بہ فسوطی کے تھا۔ یدا یک آل دریائے اوراس کے ونوں طرف وہ سخام محفوظ برج سنے ہوئے۔ تھا کہ تچرسے بنایا کیا تھا۔اوراس کے ونوں طرف وہ سخام محفوظ برج سنے ہوئے۔تھے۔ اوراس میں بہت بڑالٹکر تھا حس کے تین سوفقط افسے تھے۔اسی کی قبر ستے سے ونا فاقا دانی کا ادبارا وراُن کی نشہ بازی کی حالت معلوم ہوتی ہی جس سے سلمانوں کی کا میالی کا موقع اور بھی ملا۔ایک افسے کوانتظام دیا گیا تھا۔ کہ وزاندان قلعوں کا ملاخط کرے۔ایک مرقع براس نے قلعد کے لشکر کو شراب پیتے دیکھا-اس بران کو پیاس کو ڈی اے انھوں نے اس ذکّت کو دل میں رکھا-اورجب سلمانوں کے لشکرے اس ٹریے قلعہ کے محاصرے کا قصد کیا۔ او قرمصر کو امید قوی تھی کہ اس کا محاصرہ دبیر پا ہوگا۔ وہ اس خبر کوشن کر نہا بیث تعجب ہوا کہ وہ پل با مزاحمت سلمانوں کے قبضے بی آگیا۔

مبرقل کا دل حیوت گیا۔اور بجائے فراہم کریے سرد اروں کے مشو ہے کے لئے اس نے یا دریوں اورشہر کے الداروں کو حمع کیا۔ اورشا حمے امورات بررویا۔ یہ مشوره كاوقت تها چسل ك خليفه كمرض كقتل كامشوره دياكيس سے اسلام كے احكام برہم ہرجا دینگے۔اورقیصریےاس کوتَبول کیا اور **و انق این مسافرا ک**ے شجاع نرجوا عب الوحم المركاس كام كے واسط تعينات كياكيا- اور دينه رواندكياكياجب وه دينه بونيا أس في النيخ واكب رخت يرصيايا جما خليفه وقت كم تطفي المعمول تعاليم على بعد خليفة عرض و ہاں آئے اور درخت کے پنج ليٹ گئے ۔اس نوجواں نے تلوار نکالی اور أترناجا ہا۔ کہ ایک شیرکوآپ کے گر د گھو ہتے دتیجھا۔ اور آپ کی ٹلوا رجائے ہوئے ۔اوجب آب سوبتے رہے حفاظت کرتا رہا جب آب الصفتي طالكيا -اس بروالو كونقين موكيا کہ حضرت مر اللہ کی نیا ہ میں میں فیر حضت سے اُترآیا آپ کے ہاتھ کو بوسند دیا۔اورانیا فرسطاہم کیا۔ا درسلمان موگیا ۔لوہے کے بل تقیضہ موسے سے انطاکیہ میں الوعد میرادی اور اعلیٰ و آسان ہوگیا۔ا دراس کے شہر نیا ہ نے قرب آپیونے۔جمال عیسا نیوں کالشکر صفوں یں قامی تھا۔ ایک عیسا کی حاکم حس کا مام مسٹر پرس تھا اپنے لشکر کے آگے بڑھا۔ اور سلمانوں کوفرا دامقا بلہ کے اسطے طلب کیا۔ اُس تے مقابلہ کو وامس گیا جس کے حلب كاللعه فتحكيا تقاليكين أس كے گھوٹے سے ماخنہ ليااور وہ گر بٹرا۔اور قيد ہوگيا اوراًس كي من وانه كاليا جال أس كے إلته اور با نرم كئے -اس كى جگردوسرے مسلمان نے جس کا مام ضحاک سالی-اورایک بڑی لڑائی درمیا رأس کے

اور شخور اس کے ہوئی یہت دیرتک لڑائی ہوتی رہی اور ونوں تعک گئے۔ تب د ونوں آئیس کی مضامندی سے جدا ہو گئے جس قت بہلڑا کی مورسی تھی فرتھیں کے ییا دے اور سوا راس کو دیکھنے کے لئے حمع ہوگئے تھے ۔اوراسی نہگاہے کے باعث کے سٹر کورس کاخیر گرگیا تین شخص اس خیمہ کی حفاظت میں تھے ۔اینے الک کے خون سے اس کوفراً اٹھانے لگے اور واس کی رسی کمولدی کو اُن کی مردکر فی اس ے دوآ دمیوں کاسر دونوں ہاتھ سے پکڑا اور میسے سے تکرا دیا ۔ا ڈٹرمنوں کو ہار ڈاللاکس مندوق كمول كرنس شولس كاكثرانكال كربنا-ا ورثلوارك كراكب كموث يرسوار براجوسازسير تيارتها -اوراتني راه عيسائي قوم جبله مين ببوكرسلمانون كي طرف. لي جيب يسب اقعات شهرساه ك بابرگزيد ته شهرك اندر حيلي مورسيت ما وفات ضراراً ورأن كي سالتيون كور اكرديا -ان كوستميا رهي اورايي وسلمون كوسي أن ك ساته كرديا اس فريب كي خبراوراي لشكر كي حوف بغاوت في مرقل كاول تورديا -اورائس نے خواب بھی دیکھا تھا کہ ہ تخت سے گرگیا اورائس کی ٹو لی گریٹری-اس کی قبیر السطالة ألى السلامية المرك أوميول كوفرا مم كيا-اورلب ممندر مبوغيا اوروباس قسطنطن روانه ہوا۔ سرقل کے سالار فوج جواس سے زیادہ دلیر تھے شہر کے زیر ہوار سخت لڑا آن لڑے لیکن توسف کے کرا درضرا رائل بہا دری سے جواک براجانگ یں سیھے سے آپیو پنے ان سے دلیراندمقا بلہ کو بہکا رکر یا۔ انطا کید سے باسٹندوں سے او كولرائي سي مغلوب پاكراطاعت كرل - اورتين لاكه ست مى دينا قبول كيا-اورالوعليداره كاسيابى كے ساتھ شام كى دارك لطنت ميں داخل بوئے يد واقعہ -اگست معلقة ميں مواد

الوعس وسي ورورتوك المسكران كالشكر الطاكبيدى ساكشون بس ا درعورتون ك

حن بیں تبالانہ وجائے تین وررہ کرر وانہ ہوئے۔آپ رضی اللہ عنہ وقت کو خطاعہ وقت کو خطاعہ وقت کو خطاعہ وقت کی خطاعہ وقت میں اس بھاری کا میابی کا حال اور میں جراب جاری ہوگئی کہ یونا نی عور توسیع میں اوراس میں بیمی کھا تھا کہ ہے بات لشکر میں خراب جاری ہوگئی کہ یونا نی عور توسیع کا کے کیا جاسیتے ہیں۔اورہم سے اُن کو اس سے با ذر کھا ہی۔ یہ خط صفرت و شکے ہاتہ میں اس وقت بھو کیا گر کہ کہ کہ جرکے واسط مع ازواج رسمول کا میں صلعم کے روانہ ہوتے تھی ایس وقت بھو کیا گر کہ کے اور اور اور میں گر کہ کے اور اس کا جواب فورا دیا جس ہیں کا میا ہیوں برخوشی کر بہت روئے دریں تر میٹھ گئے۔اوراس کا جواب فورا دیا جس ہیں کا میا ہیوں برخوشی کا اُنا کھا رہے اُن کی آرام وراحت لینے اور جو حاصل کیا ہواس سے فقع کے اُن کو آرام وراحت لینے اور جو حاصل کیا ہواس سے فقع ہوں نے اُن کو آرام وراحت لینے اور جو حاصل کیا ہواس سے فقع ہوں نے دیئے۔

آپ نے بیمی کھاکھن کی بیپانیں ہیں وہ وہان نکاح کرسکتے ہیں۔ اور من کی خواہ ش لونڈیوں کی ہووہ جس تعدر چاہیں خرید کرلیں۔ ہرگاہ الل شریعبہ لینے انطاکیہ کے آمام میں تعارف کی لائے میں خوات کے کناسے بک صاف کیا۔ میں تعارف کی دوسی وسیر اور میں کو اور میں دوسی کی گار کے لیا او کیا۔ میں اور میرا وہ اور ایک لاکواشر فی سالانہ خواج مقررکیا۔ یوسی معاہرہ کی روسی فنل میں در آئے۔ اور ایک لاکواشر فی سالانہ خواج مقررکیا۔ یوسی معاہرہ کی روسی فنل میں در آئے۔ اور ایک لاکواشر فی سالانہ خواج مقررکیا۔ اور این کی میں میں میں میں میں میں میں ہوئے کرنے کا قصد کیا۔ اور این کشروں کے افران سے انہوں سے سے اول کر برسر آب و موااور شام کے پیش کا اثر ہونے لگا آخر شاک میں میں میں ایک براویش میں میں ایک ہوئے اور ایک سیاہ جند اور میں ایک ہزار میں علاموں کے ساتھ اسی کے ساتھ چلا۔ ان سے کو اس کی ساتھ جلا۔ ان سے کور اس کی ساتھ جلا۔ ان سے کو اس کی ساتھ جلا۔ ان سے کو اس کی ساتھ جلا۔ ان سے کو ساتھ اسی کے ساتھ جلا۔ ان سے کروں کے ساتھ اسی کے ساتھ جلا۔ ان سے کو اس کی ساتھ جلا۔ ان سے کور سے کور اس کی ساتھ جلا۔ ان سے کروں کے ساتھ اسی کے ساتھ جلا۔ ان سے کروں کے ساتھ اسی کے ساتھ جلا۔ ان سے کروں کے ساتھ اسی کے ساتھ جلا۔ ان سے کروں کے ساتھ ہوں کوروں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کوروں کے ساتھ ہوں کوروں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کوروں کے ساتھ ہوں کوروں کے ساتھ ہوں کوروں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کوروں کے ساتھ ہوں کوروں کے ساتھ ہوں کی ساتھ ہوں کوروں کوروں کی میں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں

کوبیاڑ کی سر آب و مواسیجس کے وہ عادی نہتے نہایت ایڈا ہونی -اور بہاڑی آئیند بھی تھوڑے ہونے کے باعث سلمانوں کی جاعت دیکھ کربھاگے -ایک ان ہیں سے قید موگیا جس نے خبری کہ بہت بڑا قیصر کالشکر فلال سے میں ٹین یل کے فاصلہ میں تھوں را منتظر ہی - ایک جاسوسی بھیجنے سے اس کی تصدیق ہوئی - اس بیرانہوں سے اسپے کورو تھ بندگیا -اورایک تیٹر قاصد الوعائی و کے یاس اسطے اطلاع اپنی خطر ناک حالت کے دوانہ کیا -

قاصداییا تیزآیاکہ پوپنجے ہی ہیوٹس موگیا خالد جواسی اسپالب فرات کے فتومات سے پرآئے تھے فورا ہی میسرہ کی مددکو تیں ہزار آدمیوں سے سوٹ -عماض اُر بغی تھے میں ان کے پیچھے روانہ بوئے -

توان المادى الكرف المرادى الكرف الديمة المرادة وكيما كيونكه وشمن كى تعداديت وياده والتي المين في مسلمانون كالمادى للكرف الديمة المرادي الكرف الديمة المرادي الكرف الديمة المرادي الكرف الديمة المرادي المرادي الكرف المرادي ا

ایک قاصرفیصرم قل کے پاکسطنطنید رواندکیا۔ اوراس فلمون کاخطانکھا۔
ایک قاصرفیصرم قل کے پاکسطنطنید رواندکیا۔ اوراس فلمون کاخطانکھا۔
ایم اللہ الرحمٰن الرحم سب تعرف اللہ کو ہوجواس جمان کا مالک ہم ۔ اوراس جمان کا کہ اوراس جمان کا کہ ویکا جس کا خدید اللہ عورو اور درود ہو محمد برکسینم بہیں منجاب عبداللہ عرب الخطا بنام ہر قل قیصر دنیا نیاں جسے ہمی مید خط پاؤمسلمان قیدی عبداللہ ما ہمن صدا فیمہ کو میر پاس جسے میں بازید آؤ۔ اگرتم الیاکرو کے ہم دعاکرتے میں اللہ تم کوراہ راست پر کھے پاس جسے میں بازید آؤ۔ اگرتم الیاکرو کے ہم دعاکرتے میں اللہ تم کوراہ راست پر کھے

اگراس کیقمیل نذکر فسکے ہم تھا سے پاس آ دی تصیبنگے کہ شل اجروں کے ہیں اور اللہ کے درسے پیٹے نہیں بھیرٹے جولوگ را ہ راست پر ملیں ان کو عافیت ہو۔ اسی اُٹنا میں قبیصسرنے اِس قیدی کی ٹری تعظیم کی تھی اورو کے عبدالتّٰد آ صلعم كے جا كے بيشے تھے اس كے فسط طين ہے لوگوں كونما سے تعجب مواق مصرى برى استدعاتی که وه صلیب کی طرف کیم ستش کری-اگردیب عیسائی قبول کری تو أن كوبهت انعام دياجا ليكاليكن أيفول في دونول سع الكاركيا. بمرقل ك تب ايسا سلوك كرنا ترك كيا اورتين روزتك ايك مكان يرحب مين سؤركا كوشت اورشراب تعا بندكيا اور تحيد كمات كوندديا ليكن عيص وزوه وسب چزاسى طرح بإن اسس زياد عبدالتمركية زماليس منك ككي يونكفليفة وقت كاخط بيونيا اوراس كااثريمي موا-عبدالتدين خالفه ببت العام كساتور باكتفك واوقيصرك ايك برب مقداري براصرت عراق تعديها جس كي تميت مدينه كي جوبهري ذلكاسكة تبقي عريداس كاتعا سے انکارکیا ۔اگرچیرا وروں کواجا زہت ہی ہے، ہبیت المال میں رہا ۔اورکھیون بعد بہت دام سے بکا ایک تصنیسلمانوں کی تواریخ میں ہے ہولیکن کسی عیسائی تواریخ میں اس کانشاں ہنیں ہے۔ الياكهاجا البوكر قصر سرقل الرحياسلام منين لاياليكن اس كواسلام سيعقيده تفا-كيونكه سس کودر دسررہ تاتھا۔ادرکسی واسے اچھانہ ہوالیکن خلیفہ عرضے اس کے پاس کی لوی مجی جس سے بینے سے اس کور رونہیں موٹا تھا۔اورجب اس نے اُس ٹونی کوا و طرفرایا تواس مي ايك كاغيربا ياحس بركها تما يسم التداريم الرحيم وه تو ي عيدائيون مين برابرين كيكن حب كفيليفة مضم وكسي عليهاني قلعكام عاصر كياتوا اللهي دكيني كي شرط برما صره المعاليا كيااور

ر المستروانيخ كي محاطبت اب وسرى طرف بير تى ہى - اور عمر و ابن العاص كى كيا ہو

کا حال نے رہے کیا جا آ ہی جن کے علاقہ بعد قبضے **سروشلم کے خ**لیفہ کھڑنے لک مصر ) ہقوجا سپردی تھی ہے وعاص نوراہی روا نہ نہوئے۔ لکہ المبت المقدس کی بعض گہوں کے تبغيه بين مصروب يسبع يجابهي تك قيصر سرقل كاعلاقه شاركياجا اتنا . ذا تي نهبي سادگی پیسلمانوں کے کسی قدرسِشام کی آ سائشوں کا ضربہ پیخایعبض کممان افسرس نے رج مردی موجا نے کے گئے انگورکھانے سے ایک پُرٹرپ عبیا کی کے مشورے سے ملانیہ شارب ہی -اس سے دوا کے بہا سے سے پلایاً - بہاں کہ و است میں بنگامہ کرتے ہوئے عروس العاص کے اس بیونے جوسزا حضرت علی سے شراب لئے تجویز کی تھی اور حضرت عجریہ ہے جاری کی سب کو دی گئی ۔اس سے شراعجاری موقوف موئی لیکن مس عبیائی سے اس قدر ناخش موسئے کہ اُس کو مارڈ لیتے ۔ اگر وہ معاہرے کی<sup>ر</sup>و سے سلمانویں کی بنا ہیں نہ ہوتا ع**مروس العاص ا**بشہ قیساریدی طرف بڑھے جا قط طیر فیصیر کا بٹیابڑے کشکرے ساتھ مقابسلان کے خیروں میں صیبائی حکام نے جا سوسی بھیجے ۔ بیاعیسا کی عرب ستھے جن میں کوئی میزس کرستا تھا۔ان میں ایک شخص آگ کے یا س مبٹیا تھا جب اٹھنے لگا اس کا دامن ہر کے پنچے ٹرگیا۔ اور دہ گرگیا۔جب گرنے لگا تب اس سے کہاکہ شمیع کی قریب و الے نے بیش کرسمباکہ بیعیسا کی جاسوسی ہم<sub>ت</sub>ا دراس کو ما رڈ الا جب امیر *حو*س العام کوریہ خبرمعلوم مو کی ۔ انھوں سے ملامت کی کہ کیوں مارا ۔ اُس سے تیمن کے لشکر کا حال معلوم ہوتا اور مجا یا کہ آئندہ جو ایساشخص کو اجائے میرے یاس لاؤمسطنط سور کاخون مسلمانوں کے کشکرکے قرب آ نے سے شرطناگیا۔ اور آب اس سے ایک عیسائی اوری عمروب لعاص تے ہا س سیا ۔ کہ کوئی شخص سلمانوں آگر ہم سے گفتگو کرے ہا۔ صشى في الم ملال ابن رياح تها المي موناجا المديد ايك شخص توي ايل اور بماری آواز کے آدمی ستھے۔اور آس حضرت صلع سلے ان کوموُ ڈن مقرر کیا تھا۔

چ نکه آ صِلع کے ساتھ زندگی میں ہے کام کیا تھا بعدو فات آ صِلعم کے اسس کا م کوترک کیا۔ صرف ایک مرتب عمر پروشکی سے قواتھوں نے نما زیکے قت ا دان کیا ک تنی جس کوئن کربو و تعبّب ہو ہے محرفوں لیا معاص نے انکار کرناچا اسالین بلال کے انتدا در رسول کا واسطہ دیتے سے اُتھوں نے حبرٌ امنظور کیا جب ملال ط اس یا دری کے ساتھ جیلے اُس نے نفرت سے دیکھاا ورکہاکو منطقطین سے گفتگو کے لئے کسی افسر کوطلب کیا ہی نہ کی غلام عشی کو لیکن مال کٹے سے اصراکیا ۔اور حبب فشطنطين كے لئيے دربارميں ان كو د اض موے نه دیا -اس لئے ما پوسس معوركر ہرے رع**ے وعا**ص کا قصد مو اگنودجا دیں جیسا کی خمیہ گاہ کی طرف جانے سے اُن کھ تشطیطین کی بارگاہ میں ہے گئے۔عمرو سے اُس کو تخت پر مبٹیا یا یا۔ان کے <del>واس</del>طے کرسی منگوا کی گئی لیکن اُس کوکنا ہے کرسے فرش بربط رزا نومٹیے گئے ۔ اور الوارکو زانو يراور نيزك كو گفتنے كے نيج ركھا جوگفتگو ہو كي أس كوا ما ورقاضي بغدا د الواقدى إِنِّي تُوارِح مِن فتوح التَّام بْمِيْفُ لِكِها بِحِيثُ طَعْلِي لِيَا عُرْدِ لِي كِما اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كى-اوغ وعاص سے كماكەرومى يونانى اورا ال عرب بوا ئى ہي كەستىن كى اولاد سے ہیں۔ اگرجہ سیجے ہے كہ عرب نیچے ہیں كہ اسمعیل بن ہا جرہ كى اولا دستے ہی كروندي تيس تامم مها أي بي- اور آپ ميں لريا براگنا ه ہيء وعاص بے حواب يا كه و كي فتط مطبي كاسيم بي اورعرب التم نعيل ع كاولاً دبو في كانوشي اقرار کرتے ہیں۔اور یونانیوں کے موث اعلی سیوع سے عداوت نہیں کرتے جس نے اسپے حت اولا وکوحلوی کے بدلے بیچا ۔اور رید می مرکد اُن سے تفرقہ ندیہ کا ہوجہا ہمٹ سے لینے بھائی میں لڑائی ہو<sup>ت</sup> تی ہو<mark> عمروعا ص</mark>ے کہاکہ نوح نے بعد طوفا کے ملک کواہیے تینوں مبیوں کے درمیاتی ہم کیا۔ سام و حام ویافت اورلک شام سام کو دیا۔ کو اُن کی اولادیں محطان کک آیا۔ اوران سے جو دیا تک آیا۔

اوراً ن سے الملک جوالملکی مرب کے مورث سے لیکن عربوں کو آن سکے مور والی شرکہ ے شام کے اہرکرے رکمیتان میں عرب کے کال یا عجرو نے کہاکہ ابہم مابق موروتی دعوے کی وسے آئے ہیں۔اب تم عرب کا رنگیشان کا شا اورسنگشان لواور ہم کو نتام کا زرجیٰ لک و راس سطنطیں نے کہا کتسیم تو طے ہو چکی -اور عرصہ گزرے سے اور فیفید سنے سے اس کا استحکام ہوگیا ، اورحال کے بات دوں نے کتنے در اورشهرآ با د كئے بین سے حصّہ میں جوٹرگیااس بیٹ اکررہنا جا ہے بع وعاص كهاكه وشرطس مرحب سع حال كى حالت قائم رەسكتى ہى -ايان لا أو يا جزيد دو يعبيا سب کا فروں سے مشروط ہو اللہ میں سے کہا ایسانہ ہوگا ع**یروعاص** اس *پر کھڑے* ہوگئے اورکہاکدایک شرط اور ہی۔ چونکہ تم ہا سے شرا کط سے انکا رکرتے ہو صیا تھا آ مورث میسوع سے اپنی ماں سے اکا رکیا توالند تعالے اور الوارکو ہما را مصلہ کرنے و اور جيبي وه والس طيف لك . أنفول ني يهي كها كرجب لك ثم كا فرمو تم كوم مهمها يه ہنیں سمیقے تم *لسیوع* کی اولا دیروا درہم **املی کی اس کی جن کی صلب میں مورث اعلےٰ آو ھی سے** بغيبرى برابرطي آئي بهان كك كرمخصلي الله عليه وسلم بيختم مو أي المعيل ابني ابلي اولا دىيى سبىسىيە ئىسىنى ئان سىلى قوم كىانە بهونىئے جوعرب كى توموں ميں سبسىي بترب اورخا ندان فرنش قوم كماندس سبب سع بشرسي اوربني باشم خاندان ورش أتصهتين اورغبدالمطلب ماشهمى اولادين سب سي برگزيده إن ادر اُن کے تیرہ مبھوں میں خواجہ عبد العثرسب است نتخب سے جن کے اکارتے میں محکم م سے ۔ اورجن کو سینمیری حسر شل سے بہوٹیا گی۔

یگفتگواس طرح فتم مولی اور عمو عاص این لشکری آئے۔ فرنقین کے لٹکر مقابل ہوئے لیکن کسی سے جنگ شروع نہیں کی ۔ایک وزایک افسر نہایت عمرہ لبا بہنے عیسائی لشکرے آگے آیا۔اور فرا دالٹرائی چاہی ۔اکٹروں سے مقابلہ کرنا جسالی ایک عمروعاص سے کہاکہ جس کو ختیمت کا لائے ہی وہ قصد نہ کرے بلکے جست ہے کہا گئے۔ اس کے لئے ہشت ہو لیکن جوا ورکسی ارائے سے بوشی کے لئے ہشت ہو لیکن جوا ورکسی ارائے سے لڑ کیا وہ ما راجا لیگا۔ اور وہ چیز بھی اُس کو نہ سلے گی ۔ ایک شخص میں کا آ گے بڑھا جس کے لئے لیا کہ ہم یہ لڑائی شاھم کی ولت یا آسائش فرنیا کے واسطے نہیں کرتے بلکہ اسٹا ورسو لسم کی اس اور بین سے اُس کو اس خطر ناک ارا دہ سے گھر ہی یربازر کھا تھا لیکن اُس سے کہا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ما سے جا تھی تو شہید ہوئے اور پربازر کھا تھا لیکن اُس سے کہا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ما سے جا تھی تو شہید ہوئے اور رسول اللہ صلح سے ذرایا کر شہید سے شیر بائے آئی تھیں جب و معیدائی افر کے مقابلے کو رسول مان اور بہن میدان جا کہ ساتھ آئی تھیں جب و معیدائی افر کے مقابلے کو جب معیدائی افر کے مقابلے کو جا بھی وہ روکی تھیں لیکن وہ رخصت ہو کر مقابل ہوا۔

یمان نیں ہیں -اورائس کو عمرو کے پاس لے گئے چنجوں نے اس کے ساتھ کی اورایک خط خلیف وقت کے نام سے دیا جس میں اسس کی کارگزاریوں کا بیان تھا وہ اُس کے بعد سلمانوں کے نشکریں فارس والوں کے مقابلے کو بھیا گیا۔ مواسرداد اُ یر شور ہونے سے اور میسائیوں کو برا ٹرنگست ہونے سے اُن کے دل چیوٹ گئے -اور ۔ روزاندکشکے سے ہماگنا شروع کیافشطنط میں کواپنے اسپے دانشکٹ تہ نشکر کے ساتھ جس کی تعدا دروزاند گفتی گئی ۔ ایسے دشمن سے مقابلہ کرناجن کی تعدا دروزانہ ٹرحتی حاق لهایت د شوا رموا - اسس لئے اس سے ایک طوفان کی شب میں اسپیے شمیہ کو هیو از کر جس کوسلمانوں نے لوٹا۔ اپنے لٹ کرکے سات**ہ قبیسا ربی**د میں بھاگا۔ اور شہر کے اندر ا ہے کومقید کیا عجوعاص نے تعاقب کیا اور قبیساریہ کا عاصرہ قریب وشروع کیا۔ ليكر شهريناه نهايث تنحكم أورقلعه كالتنكريت تفاءا فسطنطين كواميدتني كدوقت يراملا ر الشريعي أنها نيكاليكن مابعد كے شكست كى خبوس نے اس كاول توروپا -اور نيكست<sup>امي</sup> وقاك أكرك باعث سفاورس آئى بقضفه الطاكيب وقنا اسينه داوسونوسلمول ا شطرالليس شاهركے بندرگاه مين آيا عوكرروم (ميٹری ٹرمینن) كان سے پرہم ليكن عیسائی لباس میں تھا عیسائیوں نے اپنا ہی خواہ محمد کر گلم دی ۔اُس سے شہر سر دھو کھے یہ تبضه *کرلیا - اورعیسا کی چنیڈ*ا آباردیا -اور**الوعلبیده ک**رخفیه خردی اس وقت ایک بٹی<sup>و</sup> ہا زوں کا حربہ خبگ سے لدا ہوا خربر کہ قبرس اور کرٹ سے تطفین کے لئے آیا تنا فیل اس کے کہان کو اس حال سیے خبر مہو۔ **یوفنا**نے اس برقب بندکر لیا۔ اورسلمانوں كِ شكر كِه والدكيا . من المراد المرا ا در عیسا اُل حنبار او کھا کہ ظاہر کیا کہ اسٹ کو تطلطین کی مدد کے واسطے قبیصر سے جیما ہے۔وہاں کے حاکم نے اس کوغرت کے ساتھ آنا را۔ اور اوقا جا ہتا تھا کہ رات کو قلعہ کے

اللكرشيني السي ليكن أسى كالك تفس اس مركوظ مركرديا اور في الوراي الوراي المركرة المالي المركزة المالي المركزة المركزة

اسی درمیان میں شرید بربن ابی سفیان جود و نہرار آدمیوں سے قبیساریم کی طرف کئے تھے لیکن عمر وعاص کو قبضہ میں لانے کے واسطے چپوڑا تھا۔ طائر کے اطراف میں بہامی قبضہ بوق آگے آئے ماکم طائر سے ان کی خصر جاعت دیکھ کر قلعہ کے نشکر سے علم کیا نتیہ والے تمان ان کے قام کو اور مرشر ہے گئے۔

کیا نتیہ والے تمانشا دیکھنے کو شہر نیا ہ کی دیوار مرشر ہے گئے۔

نظت پوق نے قسمتوں سے عیسائی افسرکو جواسلام کی طرف سجدع تھا۔اور اُسس کی حفا ك ي التينات تما الاليا - اسكانام ما صل تما - اوراس خبركوكسى جاسوس ك دريعه سے بریدین الی سفیب ان کو کہلا میا برگاہ تقابلہ والالشکر می نہیں لڑا تھا۔ ہنوزلڑائی شروع نہیں ہوئی تی کہ **یوٹنا** اوران کے ساتھیوں کو باصل نوسلے نے ر ہاکادیا۔ اور سلے خانہ کی طرف لے گیا جا سب کے سبجھیا ریند تھے۔ اور شفرق سمت میں ہے گئے۔اور تعضوں نے گلی کورو کا اور لا الّہ الا استدا وراورا لله اکبر کی صدا بلند کی اور وسروں نے اسس راستے پر یوار کے جگر کی جاں سے اکیلے لوگ اُ ترتے تھے اور کھے لوگ بندرگا ہ کی طرف گئے۔ عبال لوگ جمازے آتر کر آن کے ساتھ ہے۔ اور وسرو ے دروازہ کھولدیا ۔اور نیریدین الی سفیان کے شکرکوشہرمی داخل موت دیا۔ بيسب كام دفعته ميوئ -اوربه علىون من بيش آئ اوراي موقع سي كو كُن الله كه فورًا تمام شهرسلمانو سك تبضيري آگيا -اكثر شهروالوس اسلام قبول كيا-اور بقیہ تانیخ ہوئے ۔ اورغلامی میں درآئے طراملبس شام اورطا ٹرکے ضا تعمو کی خبرے اور جاز کے قبضے بیں آجائے سے شہزادہ فسط طیس کا دل ٹوٹ گیا -اورڈ رہے كاپنے لگا-اس كواليبامعلوم ہواكە گويا ع**مروعا**ص ادر أن كالشكرشهرمي داخل و اوراپ باپ کی اقتدا کی بعین تبییر رقتیها ربیه ) سے مع عیال واطفال اورخزا نہے

قسطنطی در دوم دید، کورون مواقی بارید کے آدمیوں سے ایک می پیشریات کرے کو اُن کا شہردہ رہا کو فرار موگیا میں اور نور کا کا اور قسیم کا کل خزا ندھوالد کر دیا اور و لاکھ روسیہ سالا ندائی حالما کی خاطت کے لئے دنیا قبول کیا ۔ اور اُن کی شرائط کو جو عاص سے بسید مصری روا گی تے قبول کی خاطت کے لئے دنیا ور قبول کیا ۔ اور اس طرح جو برس کی لا گئی کے دنو کر کہا ۔ اور اس طرح جو برس کی لا گئی کے دنو کی میں اور قب اور اگیا تعنی حضرت عرض کی خلافت کے حد ندیل وقیم میں ۔ کے میشر میں اور وس اور عیس ۔

میر مدین الی سفیان ای سفیان اس زمان بی سفیان کے ادران کے ساتھان کے سب الی المیر معاویہ اگر وشق کے اوران کے ساتھان کے اوران کے ساتھان کے اوران کے ساتھان کے اوران کے انتقال سے امیر معاویہ اگر وشق کی اوران کے اوران کے بعد تمام کے دوران کے دوران کے بعد تمام کے دائر اور اس کے بعد تمام کے دوران کے دوران کے حال میں الول پر کا خاتم ہی قابل تجرب کے خال برالول کا کا قال برالول کا کا فال برالول کا باول برکوش کا فالے کے مبارک باول برکوش کا تھے کے مبارک باول برکوش کا تھے کے مبارک باول برکوش کا تھے گئے۔ کیونکہ وہ شہر نقط آتے ہی کی کوشش سے فتح بروا۔

بالرسط في يرسدون بهرست بالمان و سائل بي تقييده لكف داور شام في كل فتوقاً الماني آي كوفتوا ما كوفتاً بالماني آي كوفتاً بالماني آي كوفته الماني الموسط الماني الماني الماني الموسط الماني الموسط الماني الموسط الماني الموسط الماني المان

روپانعام دیئے جب صرت کے گرائس بات کی خربی آب بہت ناخش ہو اورشک کیا کہ خالد نے الفلیمت کو خفیہ تقرف کیا اور اگر تقرف بنی مذکیا اور واقعی ان کا خاص صد ہوتا ہم اس قدر خرج بے وجہ کرنا اصارف مہوا جس کی مما نعت قرآن ، ہم اور یہ کام اللہ کے حکم کے خلاف موا۔

حضرت علی ایک مجمع اس کی تحقیقات کے واسطے متعین کیا اور اُن کو الشکارے باکل معلم کیا ۔ بعد تحقیقات کا مل کے تصرف کرنا باکل بے نبیا دھھرا۔

ا دراس سے اہلِ نشکر کو نهایت صدرہ ہوالیکی خلیفہ عمر خسنے لکمپ کہ ہم نے حالیز كى سرابسبب فري اور عبوث كے منيس كى سى ملكف ضول خرجى كے باعث سے كى ك النوں سے شاعر کے صلے یں کی نیک و بداللہ کی طرف سے ہوتا ہی ۔ خا لدے لئی ہنیں بہوتا۔اس بےغرثی سے خالتر کا دل بالکل شکستہ وگیا ،اور مال کی لڑا کی کی صیبتوں ا ورزغم سے کمزور ہو گئے تھے۔اور آٹے بے رفتہ رفتہ اسی میں انتقال کیا لیکن انتقال کے وقت نہایت افسوس کرتے تھے کہ میدان جنگ میں کیوں یا مرے ليكن أنفون سے ايسانيك نام حيوڙ اكريمسايه بين ہردل عزيز شب اورسام ہوں بين اس کی اسی فطمت تھی کہ جیسے دیو تا وُں کی موتی ہی۔ اُن کی قبر سران کی قوم کی عور تو سے بال ترشواك يب سه أن كاغم ظا برموتا بي جب صرت عمر كوفالدك انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ انھوں نے سوائے ایک گھوٹے اور حریبہ جنگ اور ایک غلام كے كيد فرچيو اور اس سے اپني علطي ريا سف كيا -اور حالدى فرير بريدت روك حب **خال اُ** بین کی طرف لڑا ئی میں گئے تھے ۔ کفّا ریے زہر کی بو ابھیجی کے شہد سی اور آب سے شہد کر نوش فرایا -اور واقعی شہد ہوگیا الانے والا پر تصوّف دیکھ کر مسلمان موگیا ۔

## فصالتر حوي

سلما نوںکے مرسی وش اور تقدیر سر بھروسا کرنے کی دلیل پیمی ہو کہ اُنھوں فرون کے کیسے وسیع لک تعنی مصر پر <u>سلے پیل مر</u>ث یانخ ہزار آ میوں سے حلے کیا خلیفہ وقت جنوں نے اس علہ کی تحویز کی تنی خود ہی اپنی علی بر فعل تھے۔ یا پیر ضرت عثمان کا مشورہ ہولیکن آپ نے امیر مروعاص کوخط اکھا کہ اگر تم لک مصری ندواض ہوئے ہو توسيراً وأورا كرد افل موسكة توانسر بمروسا ركوم مددروان كرت بي -جب اس خط کالیجائے والااً ن کے بشکریں ہونجا تو لک نشام سی کی مدیں تھے لیک ی طرح اس خبر کے معلوم ہوئے سے جنگج سالار نہ تھرے بلکہ وانہ ہوکہ لک صحر کے موضع ارتش میں میوینے ۔اور زیافت کیا کہ بیک*س حدیث ہو۔* اور حواب ملنے سے کہ المصصرس بحآب وہاں شرکئے ۔ اور خلیفہ وقت کے اس خط کویڑھا۔ آپ نے کهاکهاب خلیفهٔ وقت کے بحم کنمیل کرنگے پہلی عگرجس کو آپ نے محاصرہ کیا۔ فرا وق ر مارسیم، تنی جر بروم کے گنا سے برائس گردن زمین میں واقع ہی - جو مجرر و هم کوظیم عرب سے تیداکرا ہی۔ادر مصر کوعرب اور سف امسے التا ہی۔اس لئے وہ علم مصر کالید سممی جاتی تنی ایک ہینہ کے محاصرے کے بعد امیر**ع وعاص** اس برقابض مو گے آب نے اطراف کے لک کوشن منی کے ساتھ دیکھا۔ اور ایک نسر درمیا ن تحرر وقع -دمی<u>ڈی شینن) اور کراحمر درڈ</u>سی، کے نبانے کی تجویز کی تھی جہاں اب اس سویر صلیفہ بچے نے اس جہ سے نالیٹ مدکیا کہ شایعیسا ئی تو مس بحری <u> حلے لک عرب براتر</u> ٔ دربیہ سے نذکریں عجم **وعاص ا**ب مصر کی طرف میں کو قدیم مفس کہتے ہتے ، آور قدیم مصرکے با دشا ہوں کی حکم تھی روانہ ہوئے ۔ یہ شہراس وقت سوا نے اسکندر ہ سب سیے تھکے قلعہ تھا۔اوراپنی قدیم خوبصور تی پر پنہورجا دی تھا۔ پیشہر سریائے کیا

مغربی جانب کوایک شاخی حربیسے پرمنیارہ سے سی قدر پورب کو واقع تھا۔اس کا قلعہ نهایت ہی قوی تھا ۔ اوراس میں شرالشکرر شہاتھا ۔اور اسی کے جاروں طرف کھا کی تھی جس کا نے اور نیس علم آ وروں کور و کئے کے لئے جینی گئی تیس عرب کے لٹکرو یں آئن وغیرہ جستھ کم مگہوں پر حلہ کریا کے واسطے در کا رہی۔ نہ تھا۔اس لئے وہ صرب كمير ليتيے تھے۔اورخبس كى آمدورفت موقوف كريسية اورفلعه كالشكرجب گعبرلتها اس كوتهاه کر فیتے ،اوراس طرح سیے فلعہ کے لئے کر کی تعدا دگھٹاتے ،اور بھبو کے ایسے یہاں تک کم وه اطاعت میں درآتے ورسی وجہ بوکه أن كوعا صره كرك مي عصد كزرجاتا وال مصركا محاصره سأت جييني ك راجس مين رميان بي عمرو كالشكرهيو تي هيولي الرائيون بہت گھٹ گیا۔اس محاصرہ کی انتہا ہیں اُن کے یاس لکھنے برچار نبرار آ دمیوں کی پیرد فليفة وقت كے پاس سے آئی اہم أن كالشكر فيضه كرنے كے واسطے اكا في تعالكر تقو لیے صرح واصل بیق طبی خاندان سے نہ تھا عبیائی شانق تھا۔اورقسطیوں کی طرح وہ كاعتمادىيد اكرين كے لئوائي مرب سے على ركى اختيار كى اوراسى باعث سے وہا ل كا حاكم موا - دہاں كے اكثر باشذ بعقر بى عيسائی تھے اوراینی يونا زيمهائے سے كه کھتول تھے بڑی نمالفت رکھے تھے مقوقس نے اپنی مکومت کے زمانے ہیں مگس اور جزیہ کے دربعہ سے بہت جزا لے فراہم کئے۔ اوراب فیصر کا اختیا رنزول میں دیکھ کر اس کو تصرف کامو قع لل <u>اُس لے مسلمانوں کے سرد ارسے ح</u>فیہ خط وکیا بت کی اور جمد لیاکہ کا راخزان مم کو لے تو ہم اس ملک کو تھا اسے اختیاریں دے دیتے ہیں اس لئے وہ انیا بهت خزانه تهرسه دیا مخیل کے ایک خریرے میں کے گیا عمود انے لشکر کے ساتھ اس قلعہ برحلہ کیا۔ اور قبضہ کرلیا کیونکہ قبطیوں سے مدد نہ کی عیسا کی سلمانوں کا

جنداً العدكی دیوار بردی کیدرگر استے - اور سمجے کرسب ہاتھ سے علی گیا - اور جہاز بر فرار مو اس برحاکم نے نشر طاکر کے اطاعت کرلی - سالانہ خربہ فی س دورو میہ گل باشندوں پر مقرر جوا - اور بڑھے اور سول مرس کے افرر کے لڑکے اور ور تیم ستنی کی گیس - اور بہ ہی مشر طہوا کر سلمانوں کی رسد کا بندولسبت بقیمت رہی - اور یہ کہ اسکندر بہ کی راہ برتمام بل ناویں - اور یہ بھی مشروط کیا گیا کہ کوئی سلمان سافری آھے اس کی تواضع تین بن ناویں - اور یہ بھی مشروط کیا گیا کہ کوئی سلمان سافری آھے اس کی تواضع تین

مقوقی گوس کا خزانددیا گیا اس نے التجاکی کقبطیوں کوساتھ رکھا جائے اور یونانیوں سے نفرت اوران برلشد دکیا جائے ۔اُس نے مرب کے وقت بھی دھیت کی کواس کی قبر شم ترکئ کے گرج میں اسکن دریہ میں بنائی جاھے۔

ع وعاص نے کہ صلحت اور شجاعت دونوں رکھتے تے بیقوں میسائیوں کی عداد

یہودیوں کی طرف سے دیجے کر بعقول برہم بانی کی کہ اُن سے اس ملک کی تنج میں کا م لیوی

یہاں کہ کہ اُنھوں لے اُن کے بیٹیوا بنچامی سے ریگتان طے کرکے ملاقات کی۔

اور کہا کہ عبیائیوں میں ہم نے ایسا شہرک اور وجیہ آدمی نہیں دیجھا۔ اس کا بہت بڑا اثر

ہوا۔ ختیے قبطی سے بھوں نے تعلیقہ وقت کی بوافقت طاہر کی۔ اب عرو لے اسمکن لا اور موافق مدنا ہے کے سڑک اور بُرق رست کیا

مینا ری کی کے سواسویل کے فاصلہ برتھا ، اور موافق مدنا ہے کے سڑک اور بُرق رست کیا

مینا کہ سلمانوں کے جائے میں آسانی ہوئی یونانی جو تحقید اطراف سے جمع مہوئے سے

مینا کہ سلمانوں کے جائے میں آسانی ہوئی یونانی جو تھا کہ سلمانوں کی ترقی کوروگیں بلیکن مینا رہے ہوئے ۔ کہ سلمانوں کی ترقی کوروگیں بلیکن بینا رہے ہوئے ۔ کہ سلمانوں کی ترقی کوروگیں بلیکن ہوئی جہاں مال کے یونانی مفروری

مینا رہے ہیں روز تک وہ سلمانوں کور و کے لیے لیکن آخرش انتظام کے ساتھ بھے ہوئے۔ اوجوداس کے کہ راہ میں اس قدر آسانی کی گئی تا ہم بائی روز مصر کا مرکزاور میں اس قدر آسانی کی گئی تا ہم بائی روز مصر کا مرکزاور و کے سامنے تھا۔ یہ زرخیز مصر کا مرکزاور و کے میا سے تھا۔ یہ زرخیز مصر کا مرکزاور و کے مسلمان اس بڑی شہر کئی تی جا اسمکن در رہے اُن کے سامنے تھا۔ یہ زرخیز مصر کا مرکزاور و کے مطرف سے تھا۔ یہ زرخیز مصر کا مرکزاور و کی سے اسے تھا۔ یہ زرخیز مصر کا مرکزاور

مشرق کاتجارت گاہ تھا۔نمایت مضبوط حگر تھی۔اسٹ باب حرب کا دُخیرہ تھا جہاں سمندرے ذرىيەسى بىرسىم كے سامان اور مدد پھولنے سكتى تھى -اور بس كے تلعه ميں يونانى مفرورى ہرطن سے فراہم سے جن کواس آخری جنگ کے لک مصرکی آرزونتی ۔اس توی شهررع وعاص كاحله آور بونا صرف نهبي بجست تما خطا بري عقل كے خلاف تما سلمانوں کے مالار عج وعاص مے اپنا جنگرا دیوار کے سامنے نصب کرے ولی شرا کط پراطاعت کیاہی هِب کے انکا رکریے سے ایفوں بے محاصرہ شروع جفوں سے سلمانوں کو زیا دہ ایدا دی ۔وہ مصر کے مفرری یونامیوں کا لشاکت . امیرعمروعاص سنه به دیچه کرکهاصل نیا ه ان کاینار یو-اس برد لیرا بده کها-اد ر اس کولو ارکے زورسے لیا۔ ہرطرف کے دنانی اس بدوائے۔ ایسے شاہا ہوئی ادر کیسلمان کل گئے عمروعاص مع اپنے غلام وردان ادرایک سروار مسلما من المقلر ك كرفا رموكي ليكن ان قيديون في قدر كو في ننين جا نا من ا اوران كوما كمشهرك إس في ألك من السال الدرولي آورى كى وجه دريا فت كى عروعاً ص بين جواب دياكراسلام كوكسيلات مين واور قبل لرائي كمصريون سيكما گیا ہو کہ اسلام آلا و یا جزید دو۔ اُن کے دلیرانہ جواب اورچرے کی عظمت سے ما کم کوٹنگ مواكه يه كو كي افسرسي اور يحم دياكه ان كاسركاث لو-اسس سرورد ان علام النجويونا في زبان مجسّا تضااینی آقا کا گلانچرا اور گلے برطا نے ماسے ۔اورنایاک کیا کہا ۔اور کہا کہانی السركوبوك في اس ميسلم ك أس ك الادون كوسم وليا اور ذخل در معقول كرك چرب زبانی سے ولنا شروع کیا کرع وعاص کاارا دہ محاصرہ اٹھالینے کا ہی جو کر خلیفہر کے پاس سے اس ضهون کا خط آیا ہج- اوراگر ہماری خلصی ہوتو ہم بھی اس بارہ میں کو

اس برحاکم سے آن کورہاکر دیا۔اورجب وہ شہرکے باہراہیے لٹکریں جالمے

بڑی وشی کی اوا زملند مو کی جس سے شہر الے سمجھے کہ کو کی افسرتھا لیکین اس محاصر<sup>ہے</sup> كااحوال ففتركسي تواريخ بيرفر بي نئين ہم يا تم يو محاصره بهت عرصة تك را اس بي م اوه ده مینی گزرگئے اور کئی مرتبہ ملیانوں کا امرا دی شکر آیا۔ اور میں ہزار آ دی ا*نگی* لمانوں کے ضائع ہوئے بہاں تک کہ کامیاب ہوئے -اور یونا نی باشند کے تحلُّف سمت بن بها کے اور صر کا دارالسلطنت سلمانوں کے قبضے بین آگیا بعض مک کے اندر بھا کے اور فلعہ بنید ہو گئے۔ اور بعضوں سے جہا زوں پر سوار موکر سمندر کی اُرہی ع وعاص ہے اُس کو قبضہ کرتے وقت قریب القریب و میران یا یا اورا پنے لشکر کولوٹ سے با در کھا ۔ اوکسی قدرت ربطو قطعہ کے نشکر کے چیوڑ کرفورًا ہی مفردرلوں کے تعاقب میں روا ندہو کے جب پہ خبران مفرور پوں کو کہ جبا زیر روانہ ہوئے تھے معلوم موئی که سال اشکرے اس شهر کو بالشکرے حیور ایج و میرے اور ایک رات کو شهراسك دريدي واخل بوك - اورأس يرقبصنه كيا-اوراكشرسلا فون كو اردالا-عروعاص کوب کردے تعاقب میں اپنانیوں کے سے پی خرمعلوم ہوئی ۔ اپنی غلطی برنمایت تا شف کرنے لگے ۔ اور و ہاں سے جلد تھیرے ۔ اور اس بر تعفیر حلے كا تصدكيا ال قت تك يونانيون ك ليكومشكم كراياتها . اورمقا لمدكيا السلطاني میرا علی ایکن محاصرہ بت شوٹے عرصہ تک رہا قلعہ ملے کے ساتھ لے لیا گیے اكتربيا في تدتيع موسئ - اوربقيد سيها زيرسوارم وكرمفرور موسع - يرسب ولنده ين واقع مواتها مطابق نهاي و وباره اس شهر رقيضه موت سيك كرين الم وسيري فارت كرى جابى عروعاص كيم بازركماا وركماكه اس إرهيس ظیفہ وقت کے ہاس لکھا گیا ہی جیسا بھی مو گاکیا جا کیگا ۔ایسی کال بحومت آپ کی لینے لشکر یقی کہ سی سے اونی جیزی مذہبوئی ۔اس شہر میں صور والت ۔ آبا دی ورکستی أسأكش تنيء عمروعاص كيفطس كفليفذوت كولكماظام سروتي بحواسي

ینرانجل پایخ نرارهام جارسونماشاگاه اورکسیل کی حکر - باره بزار باغ ار بہو دیں ۔اس کے مال<sup>و</sup> دولت کاحباب کرناغیر مکن تھا جو کک<sup>اشک</sup> نهایت خیرگری رکهنا اورکسی گرضا کع مذہونے دنیا -آٹ سے جز دوسرے شہر بھی <u>قبضے</u>یں آگئے ۔ اور بارہ کروڑ روسیہ ے سے فراہم ہوا۔ آگے وریافت میں یہ بات آحکی ہو کہ عمروعال شاعر می تھے۔ اور بنسبت اور حکم آور سلمانوں کے انگھوں سے اسے فتو عات میں ا د کھلائی۔ وہ اپنی فرصت کے وقت دی علم لوگوں سے ملاقات کرسے اور وہ باتر سکتے رعابو ئى كەپەڭرابىي تىم كودىدى جائيس كىكىن أنسوك ین آپ کاچواپ پیتھاکہ اگروہ کتابس قرآن کے مواثق ہم یونکہ قرآن ہا ہے لئے کافی ہی ۔ اور اگر قرآن۔

انکارکیا ہے۔ اُس بے لکھا ہو کہ دہ قدیم مورخوں نے المباکس اور یا دری افتی سی یک اسکن ررید کا بیشوا تعاا ورمحاصرہ کا حال لکھا ہم کہیں اس امر کا ذکر سنیں گیا۔ اورع وعاص سے بن کوعلی ذائقہ بیسب شاعری کے تعام الیا واقع مونا اور تعجب خیز معلوم ہوتا ہی۔ اگر جبہ کہا جاسکتا ہو کہ انھوں نے اپنے حاکم اعلیٰ کے حکم کی بجا آ و ری بیں انسانا میں اگر کہ اسلام

ئے شقا ہوگیا -اورکک **شاھم**ادراب لک صْالِعُ ب<u>و نے سے اُس کواس قدرغم مواکد آخرش ہ</u>و گەرىيىط**ىخلىن** أس كابئىياجانشىن بىوار بىرگا ەغ**ى وغا**ص ما ہے تھے ۔ تمام عرکستان میں خت قبط آیا ۔ یمال کب کہ خلیفہ عرصہ روعائم کوغلہ کے ارسال کے واسطے لکھا۔اس برعروعاص سے غلّہ آسانی سے جا سکے ۔ اس نہر کو قبیصر و می تربیا ں۔ ما تھاا وراسی کواپ فرانسیسیوں کے تحاریے وسعت دے کرخد بومصر رسمعیل یا ن عبدالعزر إلى الماهدوم كي عديس جاري كياكه نسرسونركمال ألى ای کرجها رات کو بی جاتے ہیں الغرض لائن عموعاً ص بے اس حرم و موشیاری است خلیفہ وات کا مرکز میں الغرض لائن عمومات اللہ المحام کو الخب مرحومت ی که اسلام کے عمدہ سرواروں میں شارکئے گئے ۔ کی کہ اسلام کے عمدہ سرواروں میں شارکئے گئے ۔ فصل حود حويل

ننظر مفا کی کے وہ واقعات جو **ملک فارس** میں اسی دقت بیش آرہے تھے جبکم لک **شاھر**ا ورمصر میں فتوحات ہو رہی تھیں۔ وہا ن رچ کتاب بنرانہیں کئے گئے ۔ اب كئى برس آكئے كے واقعات اُس وقت سے جب كەنھا لىر بے مسلنہ ہجری ہیں موانق مج حضرت الومكر شك لي كامياب لشكركو دريائ فرات ككنا رس حيورًا لكه جات ہیں بھالنگرین الولید کی کامیا بی وجہ نا اتفاتی فارسیوں کے اور می تھی جیسروسرو سرت ہے ين كست قيصر مرقل سه اشاكراي الكين سيحن كالمركروه إس كالبيا شيرة تعاتخت سے اتارا گیا ۔اوراس کے بیٹے متسروں سے اپنے محل کے زیر یوا راس کواڈ جال سے اُس سے خزا مذارہم کیا تھا۔ انیا قبضہ تم رکھنے کے لئے شیوریہ نے اپنے مشاہر ہائیوں کوٹش کیا ۔ پنعل اُس نے صرف با دشاہی کی طبع سے نہیں کیا ۔ ملاً یہ سب عاشق موجانے کے اپنی سوتیلی ما*ں بیس کا نام شہریس تھاکیا۔ دہ بہت ڈری اورجب نہ*ایت مجبور کی گئی۔ توابینے کو ہلاک کر دالا۔اس افسر دگی کے باعث اور سبب لامت کر لئے س کی بہن کے باعث قبل کرڈ النے اپنے باپ اور بھا کی کے اور بزندی کرنے اپنی ماں آرکو خفان ہوگیا اورآ تھ جینے کے اندر مرگیا اس کابٹیا آر وسمبر شالہ مرکے آخر سرخت یر شمایا گیا لیکرج ه بهی ما را گیا-ا درایک فارسی ٹیس نے تخت جیس کیا-اوروہ می وصفیل ين ما راكيا يو ران حت حيد رويز كي بني اب عن پريمان كني -ادراشار ويني لمطنت کی کواس کومبی اُس کے چیرے بھا تی شنا ہ**نا تی وہ** نے برطرف کیالیکن یہ بی کچیوعرصے کے بعد بخت سے اُتا را گیا ۔ا وڑ وسری ٹی حسور مرفر منر کی حس کا امراز وحبت يا إرزميه مقاسس عربي تحت يرسمها أي لئي -اس وقت في رسر كا دالطف مرائن مقاكرد ريائ وجلهك كنائك يردا قع مقاء

ارزمیدانی قوت جمانی اور کسط مشهور تلی اس کے ایت مدوستان يليمره طورسه كراني هي اوراس جاريرس كي برنظمي بن اس كوتجريدي خوب بأحقاتيا. جغول نے اُس کر تحت نشین کیا تھا ۔اس نے ان کامشورہ بھی نہیں کیا ۔ا وراجیے اچھے رئیوں کوسٹرا دی ۔اُس کوفور اُسی اپنی بها دری سلما نوں کے جلے میں دکھلانی ٹیری -اس کا ك يرسف والع كويا د موكا كرفالرس الوليدك لي كاميا بالشكرومنى ابن حارث ے تحت میں ریائے **فرات کے ک**نا اے حیوڑا تھا جب حضرت ع<sub>ے رہ</sub> خلیفہ ہوئے آب بے متنی بن حارث کوسو او کا حاکم تعریبا ۔ یہ وہی لک ہے حس کو کا لیڈیں البید نے حال میں فتح کیا تھا ۔ا در **فرات اور دحا** کے <u>سیلے حصّوں کے درمیا</u>ن می<sup>و</sup>ا تع شا اوراً س کوا بل فارس عراق عرال کتے تھے۔ یہ صرف حضرت الومكر الے حكم كنعيل تنى كهضرت عيرض ف أن كوحاكم تقرركيا ورندآب كالحيمان اعتما وأن برندتها النظر کے کوئی فتوح ان کے الحدیرنا یاں تموئی اس سلے حضرت بدر فقعی کالمنزار آدمی سے متنی کی مرد کے لئے رواندکیا -اوران کومرار شکر قرار دیا ۱۰ وران کے ساتھ ٹاہٹ این میس کہ اہل برسے تھے وہ بھی آسٹے۔ لمانوں کی اس طرح سے مردیا ٹی ہو گی فوج کے بڑھنے کی خبرس کم تم من فرخ **زا د** کوتس نبرارآ دمیوں سے مواند کیا۔ رشم عراق كى سرحد برشهرگيا -ااورايك سردارجس كا نام وسجيان تقا-اورفارسي شهراد " ی کے ساتھ کھیلشکرآگے روانہ کیا۔ان لوگوں کوسلمانوں سے اسٹیکسٹ ہوگی ساتھ مرد کے لئرآ نایٹرالیکی وہ دبریس آیا ۔ آن کو لورٹ بسواد سلمانوں کے قبضہ س اگا۔ ملکا رزمیم ہوھی تھی-ا ورانعا کے -اور کم<sup>ا</sup> بگام اورای ڈرکر ایک ایرادی اشکر میم رقیم ملوے تحت میں میں کوبر قع ہوش می کہتے ہے ا سبب مسیحکهاُس کی معبوں بہت بٹری تھی کر آنکھوں کو جھیائے تھی۔ روا نہکیا۔

اس میں تین منزار آدمی اور تیل ہاتھی تھے۔ یہ شرے جا لورلٹرا ٹی کے مصرف کے نہیں ہو یہ صرف اس نظرسے لائے گئے تھے کہ وہ لوگ حنیوں نے کیمی نہ دیکھا ہوڈریں۔ یعنی ابل وب كه و ما ن ما تقى نهيس موتا أن مين ايك سفيد ما تقى تهي تقاجس كا 'نا م محمو د تقسا-کاس کومشی با وٹ ہ ایر مرجہ نے کعیمہ پر حلہ کرنے کے لئے صبح اسما، وہ نتج کا فال خیر سمِعا جاتًا تعايجو نكه و ه حس لرا أي مير سبحا كيا وه فتح موتى تقى -بهمر کے ساتھ کا وآسٹکر کا بھنڈ ابھی آیا تھا کہ نہایت متبرک بھیاجا تا تھا جہ اس كاواب مكري بهاشي تيرك فتي برأس خ جندانا يا قاجب كضحاك كي فلان ي لوگ باغی بوے وہ وقاً نوقاً برصاگیا۔ اوراس میں تی کٹرے اور ساٹھی شرط آگئی يهان يك كدوه موم فث لنباا وريندره ف جوزاتها ماورجوا برات سيد مرضع كياكيا تهايس جندُ ہے کے ساتھ اس ملک کی سمت مجھی جاتی تھی۔ سلمانوں كاك را بوعب رة تقى كايدادى شكر الاكراس قت نو نهرارس زياده نه تقارال فارس جو ما ملسان تے قریب فراہم موئے تعداد میں بہت زیادہ تھنگی اور ایت کی په رائے ہو کی کہم لوگ رنگتان ہی دایس آویں جمال خلیفتروقت کی مرد آئے بیں آسانی ہوگی۔ الوعلمیکرہ کی رائے بالک اس کےخلاف تھی۔ اُنھوں کے فارسیوں کی قوت کو کم مجما - انسوں نے متنائی کو بدنا م اور خالڈ کوٹیک نام بیسب حلہ ور كي جها ان كاتف مواكفنيم برحمه كرب - دريائ فرات بري با ندهين أوراس برعبور کرے دشمنوں کے عین خیرہ کا ہ برحلہ کریں متنفی اور تا بت کاسمجھا نا ہیکارتھا۔ ایھول سے اُن کی اقتدا کی کیونکہ اُن کو اس کا عال معلوم تھا۔ ہرگاہ پیدلوگ بل سے عبورکزر تے کفیم کے تیراندا دوں سے روکے عول کے دوسے سے رہتے۔ الرائي سخت بولى اسلام كاحبند اسات مختلف القول بيتقل مواكيا جيس جيدالك

شہد موتے گئے اہل فارس لیں پاکئے گئے لیکن ان کا اصل شکرمع تیس ہا تھوں کے آپیونیا-الوحدبیره نے بڑی بها دری سے مقابلہ کیا ۔ آنسوں سے لینے آ دمیوں سے کما كها هي سے ندورو لكرأن كى سوئدىي مارو-ائھوں سے خودا كي ضرب ہي أس فيد الى كى وندگائ أليكن وا ركيانى يا و كتيل كيا-اورگريزے -ائسس براتھى نے غصّه مین یا وْں سے میا دیا ۔اوروہ مرکئے بسلمانوں نے اپیے مرا رکوم د ہ یا کرا ور غنيم كوتعدا ديس بهت زياده ويج كريل بروابس جانا جا باغنيم ن بن ك كشتيون برآكت لگانے والی ضریبیکی -اور آن میں آگ لگ لگی کچیش کرمانی میں جا بڑا اور ہلاک موا۔ اوراصال شکردیا کے کنا سے کنا ہے جیا ۔اور منٹی سچیے سے اس کی حفاظت کرتے اور جشوں سے اس وقت نشکر کے لائق سر ا رکی منبر مندی ظاہر کی اور دشمنوں ک<sup>ود</sup> ور رسکھے دیج یهاں تک کدایک ومیرافتضر آل نیا رکیا گیا - اورسلمان اُس بیرسے عُبُور کرگئے ۔ ا<u>ضو ک</u>ے غود سب سے پیچیے عبور کیااور کی کو تو ڈوالامسلمانوں کے جا ڈرمزار آ دمی اس اقعہ پر کام آئے۔اور وب گئے دوہ رازآدمی میند کووالس گئے۔اور مین مبرار مورجیر بندر سےاور ایک تیز فخرخلیف وقت کے پاس مدد کے لئے بیجالیک فارسی سراروں ہی خوداختلاف المرانفورك تعاقب نهيس كيا بلكه مدائن عليه كي كرومي الاسلطنة تماييني منكست مسلما نور كوم و أي كة قابل يا و سي اورائسي شكست البند اسع كمبي نهين مركي هي - بير لرّا كى سلنچرى بى مطابق سلى لىنسوى كى بولى اس كا مام بى بى غزة الجريى-

کیجے مقوشے سے امادی کئی کے آئے ہے۔ مثنی کے دوروں کے طربتی محالوں پیرشروع کردی اور بالبشان دکلدانیہ کی سرحد پردریا ئے فرات کے کنا رہے میدان صاف کرتے اور غارت گری کرنے گئے۔ یہ انقلاب زمانداور اہل نیا کی دنیا کے باعث تھا کہ اسی شہور مگرکہ ایک قت میں تام نیا کا وارالسلطنت بردا وراس وقت تھو شے سے عروں کے ہاتھ سے لڑا جائے۔

اُن کوروکنے سکے واسطے الکٹ<mark>ا رٹر مسہ</mark>لے ایک افسرکو تھا بارہ ہنرا رسوار وں کے ساتھ رواند کیا انگٹنی سے اس خبرکوشن کرائی سکروں کو ج عارت گری میں مصرو<del>ن سقے طلب</del> کیا اور مقاطبے کی تیا ری کی فرنتین مهراکی شر يرمقابل ہوئے متنی جوغروۃ الجرب تھیلے واپس آلے والوں ہیں تھے۔ اِب آگلے حله آوروں میں بوٹے عین لڑائی کے منگاہے میں اُنھوں نے شادشمر، کے شک میں راہ کی اور ٹریشکل سے لینے لشکریں واپس آئے سلمانوں کے بعض طرف کے لشکریس یا ہونے لگے متنٹی نے ان کوفراہم کیا۔ اُن کے آگے ہونے لگے اُن کو ملامت کی اُن کوڈ رایا - اپنی ڈاڑھی کوغصہ میں دولہ دھی کی -اوروہ بھراُن کومقابل کیے یس کامیاب ہوئے اسی ہیں صبح سیرٹ ام بوگئی ۔ اورنتچہ بھر بھی شنتہ تھا اشام کے وقت مکنٹی م**ا مہرا ان** سے سین*رب*ینہ لرائے۔ اور اپنے محافظین کے درمیا ن می<del>ں</del> ما معران بے ایک ضربائیں ماری که ثنا ی<mark>نگنی کا کام ت</mark>مام ہوجا تالیکن صرف زرونفشا ہوگئی ۔اُنھوں نے اُس کے عوض میں ماہبران کو ارڈ الا۔اوروہ زمین برگرگیب فارسیوں نے اپنے سردا رکومردہ دیجھ کرفرار کی راہ اختیا رکیا ورنہ ٹھہرے جب مرائن مذہبونے مسلمانوں نے دوسراحلہ بغیرا دیرکیا جاس وقت صرف ایک پہانا تقالیکن میلے کے واسطے شہورتھا عربوں کے شکر کے ایک حصّہ لے اُس کولوٹا غوبنیمت اور قبدی لائے - ما ہران کی شکست کی اور بغدا دے میلے کی غارتِ گری كخرسه فارسيون كي الاسلطنة مين تحالنا برا - رئيس اوريا درى حواب نك ملكه ارزم برسے خوت کرتے تھے۔ کہنے لگے کوغوری کے شاہ کاپنی نتیج ہی۔ ملکہ ارزم بیہ برايك آنت پويني فرخ زاد ايك توى رئيس اورحا كم خراسان كاس برعاشق

<u> ہوگا۔ پہلے ارزمید بے اُس کے ساتھ نماطبت کی نمیورم التفاقی کی اس بیوہ ایک وزرا</u> کی اُس کے عل میں گھناچا ہا تھا۔ اور گرفتا رکر نالیکر آس میں نا کامیا ب مبوا اور محافظین نے أس كو مار دوالا أس كا بنيا رست هوس كوأس بي خرا سان كي حومت يرهيو ژا تها اپنج اب کے مربے کاحال س کرید لا الینے ک<del>رٹ کرکے ساتھ آیا۔ وہ ایسے وقت آیا</del>کہ صفح عامه خلائق اس سے ناراض مذتعی اس لئے بلا مزاحمت محل میں اغل ہوگیا ۔اوراککہ اُروپی کوقید کرکے بارڈوالا ،ایک باتی اولاد حس**فر سرفر بنر** کی اور تخت پریٹھا کی گئی لیکن چا<del>لیس و</del>ز کے عرصے میں اس کومعی زمرد ماگیا خواہ علام نے دیا ہویا اراکین سے اب ا راکین ایک نوجوان کوجو نندره بَرَسَ کا تقابحنت برسُملایا . بیرخسشر سرُکا یوناتھا -اوراس فتنه <sup>و</sup> فهادين شهرات ككار دامطن مي حب كويوناني ترميولس كتشة بي اورعوقديم ارالسُّلطات تفاحيها بهوا تمااس كونير دُجرد مسوهم كهته بين - الربيه ضروح اس كوميمر في التي اهم بمى كتيم بس كدأس كاخانداني لقب لماش كامزاج نؤب تصابيك كسي تدرضعيف لقا اور اینے اراکین کے باتہ میں نبوں سے تخت پر شما یا تھا آگیا۔ بیلا کا ماسلطنت کا پر ہوا کہ ایک بہت بڑالٹ کرفراہم کیا گیا ۔اور**ستم**این **فرح زاد** کے تحت میں کہ حاکم خراسان کا تفاجس ہے ککہ ارزمیہ سے بدلالیا تھارواندکیا اور پیقصد کیا کہ ل عرب کو سرحدے نال دیا جائے حضرت ع ف نے شدل اور اثرائی کی تیاریا ں ایران کی دارالطنت میں ٹن کرنشکرتیا رکیا ۔اورخود امیران کی لڑائی میں جانے والے تھے لیکن حضرت عثمالی ا در حضرت علی شیخے بہشخل آ بیٹ کو بازر کھا اور را ئے دی کہ سعنڈین **الی وقا** ص نخا<del>نڈ</del> (مصحیحا ویں بیرسانق ایمان والوں میں تھے۔ا ورسلمانوں میں اُنھوں نے پہلے کا فرکو مارا- اورجب رسول ملت سلعها وين جان كك توآث كوانياقا يُم معام مرسي ك کے واسط بنا گئے تھے اور فرمایا تھاکہ اے سعد تم بجائے ہائے ال اور باب کے بوراس كئ بن تمكوا نيا كمرسردكر أمون .

للح بوتی ہی خواہ اسلام لافے یا جزیہ سے اور اللوں نے بادشاہ سے کہا کہ فواہ تم ایان لا ویا جزید دو-ادراگر د ونو سے انگا رہج تولٹ نے لئے تیاری کرو- بٹر د جر ے لینے غصّہ کوش کیا -اورجواب دیا کہ تم عرب لوگ رنگیتا ن کے پیرنے و الے تماری غذاج اجسکلی اورسان ہے۔ تم کھا را یانی بیتے ہو! درمیلاکٹر الومری کے چیر كالمينة بويتما ك كلب كيفول في السالك بي سفركيا مشيرس يا ني سا لذندغذا كعائى -اورنرم اورنفيس لباس بينا اورابينے ساتھيوں سے جاكر كهآ اس تر تم اُ کیفے میو کرآئے ہوکہ ہارا ملک و مال او ٹواور ہم کو ملک سے نکال د و بھھاری تقل ' اس بھوکھی او هری کی اسی مہو گی کہ س کو باغبان نے انگور کھلایا ، اور حب وہ کھا کرتوا نا ہوئی توہبت سے ساتھیوں کو بلالائی -اور آخری نمتے میں ہواکہ باغبان کے ہاتھ سے وہ لومٹری ماری گئی ۔جوتم کو در کار موہم کے کہویتھا کے اونٹوں بریفتے جہو ہا سے لادے جا ویں - اور صلے کے ساتھ اپنے ملک کو چلے جا ؤ۔لیکن اگر تم ہما سے فارس میں ٹمزا چا ہوگے تو یا درکھوکہ جو باغبان نے لوحری کا حال کیا وہی تھھا رابھی حال مہو گا۔ ایک نهایت ضعیف ایلی سے جن کا نام شیخ مکی اس ضرارہ تھا ٹرے قل سے اور بے ترب سان ہوکر جواب دیاکہ اے با دشاہ جو گلچہ آپ نے عربوں کی نسبت فرمایا نہایت سچے ہیں۔رگیتان کی سبر چیکا کسی وقت اُن کے غذائقی اور کنوے کا کھا را یا نی وہ بیتے تھے ۔اُن کا لباس چ<sub>ى</sub>رە تىماا درلۈكىيو*ں كو دەزند ە گا ۋىيىتىت*ە - بېسب يا مىجمالت مى*ن تىما -*ان كو<del>اج</del>ىم بُرے كى تميزنة تمى وه مجرم تھے اُس كى خرايا كى ليكن الله تواسك في أن بررهم كيا-ا دیراسینے رسبول صلعم اور قرآن مجبید کوائن کے درمیا ن میں صبحا۔اوراُن کوعلمند اور شماع نایا اس لے ان کو محم دیا کسب کا فروں سے ارو پیاں تک کہ سہ نرسب كوتبول كرين - أس كي حكم كيموافق سم بيان آئے بي اور سم فقط تم سے

فضل ولهوين

پیوڑے تھے تاہم آپ لیکڑی عاضر سے -اورات کالبری صداسے مدودی فارسی کالشکر بڑے نور کے ساتھ التھیوں سے حملہ آور ہوا مسلمانوں کے گھوٹے اُن کو دکھے کر مغرکے ۔ اکثر سوار اُنٹر بڑے -اورائی سے حملہ آور ہوا مسلمانوں سے اورائی کو کھے کہ کار مغربے ۔ اکثر سوار اُنٹر بڑے ۔ اور التھیوں کو تلوار سے اورنا شروع کیا ۔اورائی لیٹ کی طون ہٹا دیا۔ تب بھی وہ دن سلمانوں پر دشوار تھا۔ کیونکر لیٹ کر مختصر تھا اور سالاً اُنگی داخت کی حرات آگئی ۔اورائی اسے اُن کی حرات بڑے گئی۔ اوروہ برابر لڑے ہیں آئی کہ رات آگئی ۔اورائی اسے اُنٹر کی کو اُنٹر کی کھر ہیں کہ کا وہ وہ ایس آئے اہلے مورد کی لڑائی کو خبار ارماض کے جمیر کیکن سلمان اس کو لوائی میں کہ تر ہیں۔ کہ تر ہیں۔

دوسرے روز جی شکوست آرا ہوئے لیکن لڑائی ندہوئی سعی رضی خرم کے
باعث گھوٹے ہرسوار شہوسکے ۔اور تداشکر سی جاسکے ۔اور فارسی ڈرے کہ مردآگئی
ہی۔ تام دن فرا دالڑائی میں گزرگیا ،اور دولوں طرف کے کچھ آ دمی نقصا بن ہوئے۔
سعگر اپنے خیمے سے میدان جنگ کی طرف دیکھ رہے ہتے ۔اور اپنی نئی منکوحہ کے
ساتھ کھا ناکھا رہے تھے ۔ کہ اس عورت کے خیال میں گزرا کوس طرح اس وقت
مسلمان شہید ہوئے ہیں اور اپنے سابق شوم جھیال کیا ،اور برسافت پگار آگئی
کر افسوس اے متنی اس صارف ان می کھوٹے برسوار ہوئی کے جو حقد لشکر کا آپ نے دولوں
مرکونا مرد سم بھا ، اور فر ایا کہ کل ہم گھوٹے برسوار ہوئی کے جو حقد لشکر کا آپ نے دولوں
کی طرف رات ہی کو تھنیہ روانہ کیا ۔ کہ وہ لوگ وہا ں چیئے رہیں اور جب لڑا ائی شروع
می طرف رات ہی کو تھنیہ روانہ کیا ۔ کہ وہ لوگ وہا ہی جیئے رہیں اور جب لڑا ائی شروع

صبح ہموئی بھر میں سنگر گھوٹے ہر سوار نہ ہوسکے۔ شب آپ نے اینے لٹکر کی سکو کسی افسرا تحت کو دے کر روان کیا۔ یہ سخت لڑا کی کا دن تھا ۔ اور شمنوں کے سخت بنگاے سے اس کا نام بھی اہل بحرب نے پوم الحرکت رکھا۔ امدادی کت کو کے آئے سے سلمانوں کا بوش اور بھی ٹرھا رُکٹ تھے نے ہاتھیوں سے حلمہ کیا علمی کا بیاس شدکت سے حلمہ کیا کہ وہ تھا گے اور این کا اس شدکت سے حلمہ کیا کہ وہ تھا گے اور اینے کر قبل مال کیا۔

یت لڑا ئی برابرجاری رہی تمام دن اور رات ہوسنے پریجی موقوف نہ مو ئی . رات نها تاریک اورخطرناک تھی۔اکٹروں کے ایک وسرے کیڈاڑھی بحیڑی۔رات بحرلڑا کی اُن اورصبح کوئمی موقوف پذہو ئی ۔ دن کوسخت آندھی حلّی کہ ایک کود وسر سے سے حیسیالیا لیکن ية آندهي سلمانون كي ائير مين شي اورفار ميون كے خلاف ميں -اس معهراؤ ميں سُو نے وصوب سے اپنے غیریں کہانی کے کنا سے برتھا آرام لیا۔اوراس کے چاروں طر اونٹ ہے کہ خزائے اوراساب عیش سے لیے بوٹے تھے ۔ آنھی سے خیے کوگرا دیا تبائس نے لینے کوایک ونٹ کے سائے میں ہونجا یا لیکن ایک جاعت عربوں کی آگ<sup>ئے۔</sup> اجانک آپڑی-ایک نے اُن میں سے بی کا اُم الل بن علقمہ تھا اونٹ کی تھ كاثة الى اوراكيب بوحباجا نمرى كاأس يركر بيرًا-اوراس كى ايرُه وكورُرُوالا-ايني ايزاب وه الرُّه عَلَمَ المِوا يا ني سِ جارم ليكن لوكون في أس كايا وس مكر كريكا لا اور الأل سن أس كاسركاط كراسينيزك برلندكيا فارسيوسك اسيفسرا ركاسرفون آلوده و کیچه کرفراراختیار کی -اورا نیاخیمه اوراساب اورخزا بنداینے کامیابوں کے واسطے چوڑا۔ بے حاب عنیمت الما آئی فارسیوں کاسترک جسنداجی عنیمت کے زمرے میں تھا جس سیاہی نے اُس کو قبضہ کیا تین ہزا را شرفی اُس کوست کے کہنے سے وی كُنْي اوروه جوا سرات جس سے وہ مرضع تھا اسباعینمیت میں تقسیر کے واسطے رکھا گیا۔ مال جورت مرکا سرلائے اُن کو اُس کے شعر کے اُدھیٹر نے کی اجازت دی گئی عربو کواپیجینبریت اُس کے کیلے کہی اور نہ آئی تھی کراٹشمر کی پولٹاک نہایت مرصع تھی اور أن ين جوابدات ملك تقيه اوروه دو كمر مندبا ندھ تعل ايك كي تميت الك اراشر في

اوردوسرے کی ستر بنرار درم ۔

اس لڑائی میں میں بنرار فارسی ما سے گئے ۔ اور سات بنراز سلمان شہید ہوئے فارسیوں کو اپنے متبرک جند کے ضائع مونے کا نہایت صدمہ تھاجی سے ساتھ ان سیمی کا اس کی تعمیل کی اس سے میں مطابق بوسی کے ساتھ کے ہوئے کا نہایت صدمہ تھاجی ساتھ کے ہوئے کا نہایت صدمہ تھاجی کے ساتھ کے ہوئی ۔ یہ لڑائی سے بدر کو ای سے بار کی سے برکی سعار شامی کو ایک ہوئی ۔ اس کی شکا بیت ہوئے برگر سعار شامی ہوئی ۔ اس کی شکا بیت ہوئے دکھی ایا جن کے باعث کھول کر زخم دکھی یا جس کے باعث کھوٹے برخی سے مجورے ۔ آپ سے اکثروں کو انیاجہ کھول کر زخم دکھی یا جس کے باعث کھوٹے برخی سے مجورے ۔ آپ سے اکثروں کو انیاجہ کھول کر زخم دکھی یا جس کے باعث کھوٹے برخی سے مجورے ۔ اس برلوگ رضا مذہبوئے ۔

### فصل شرهوي

ورسیمیدی پوری کامیابی کے بعد شین کریں الی وفاص خلیفہ وقت کے تھم سے کئی۔ بینے کے اس کے اطراف میں رہیم ۔اور ملک مفتوحہ کی کامیا بی کو بوراکیا جزیہ فرام کیا۔اورسیدیں تعمیرکس کے حس سے مرطرف اسلام سیلے ۔

مبرک جیندے کے ضائع ہوئے سے اہلی فارس نمایت و ف دوہ تھے۔ انھوں سے سے مالہ اس اسے کھے عرصہ ک سے انھوں سے معالہ اب اُن کے لک اور ندیب کے روال کا وقت آگیا۔ اور اس لئے کھی عرصہ ک انھوں سے مقابہ نہیں کیا۔ اکٹر شہرا ورقعے بلا مزاحمت سلما نوں کے تبفیہ میں آگئے۔ با بلیستان کا بھی ہی حال رہا ۔ با بلیستان اگر حیبی زیاد نی می فخر کے قابل تعالیک اوق کھی نہوا کے بنہ مقابس کا دار کہ المنت تعابر سے کھی نہ مقابس کا دار کہ المنت تعابر سے ایک کا لیست کو کہ بہت لوگ کا رسے زیا وہ نہ تعابر سے ایک کھی مورکئے سے جاتو تیں میں اور بھا کہ وقت فرار سے مرکئے سے لیکن بہت لوگ بلک تقبوضہ کے ان کے ساتھ الرائی میں اور بھا رہی سے مرکئے سے لیکن بہت لوگ بلک تقبوضہ کے ان کے ساتھ ہو سے جسے اسے اس کی تعدا دسا تھ بنرا رہا کہ بہونچی ۔ یہاں تک کہ شہر مدا کو تا میں واضل مورکئے۔

مدائن میں ہوزشکت یا فتہ اشکر کے آدمی بت تھے اور مقابلہ کر سکتے تھے لیکن کو گنتی خص کو مست کے قابل ندھ ہوا۔ سب پر خوف عالب تھا۔ بادشاہ سے مشیروں کو طلب کیا لیکن مرب کامشورہ ہوا گئے کا ہموا۔ اُنھوں نے کہا خراسان اور کر مان ہوا ہما را ہی۔ ہم لیا اس قیدی ہو سے کے واسط کیوں رہیں۔ سر دچر دکواس طرح ہوا گئے ہما را ہی۔ ہم لیا اس قیدی ہو سے کے واسط کیوں رہیں۔ سر دچر دکواس طرح ہوا گئے اس سے اپنی تھی چیزوں کولد وایا ۔ اور اپنے مصاحبیں اور ابل خاند کے ساتہ صلوان اس سے اپنی تھی چیزوں کولد وایا ۔ اور اپنے مصاحبیں اور ابل خاند کے ساتہ صلوان کور وانہ ہموا ۔ جو سے پاس اور شرباری ندھی اُنھوں سے دامن میں ہی ۔ اُس کی اقتد اتا مہان سے کی کور وانہ ہموا سے پاس اور شرباری ندھی اُنھوں سے اس کی اقتد اتا مہان ہوا دلیا۔ اور جن کے پاس بار مبراری ندھی اُنھوں سے اسے کہا جا سے لیا لیک سال اور جن کے پاس بار مبراری ندھی اُنھوں سے اس کی دامی میں کو اور ڈاجن کے ساتھ اساب شہریں ھیوٹ گیا ۔ اس طرح یہ شہر مدائن جس کو اسلے حیوٹ گیا ۔ اس طرح یہ شہر مدائن جس کو ماسلے حیوٹ گیا۔ اس طرح یہ شہر مدائن جس کو ماسلے حیوٹ گیا۔ اس طرح یہ شہر مدائن جس کو مصرے کو تو ڈاجن کے ساتھ اساب میں مورٹ کے اسلے حیوٹ گیا۔ اس طرح یہ شہر مدائن جس کو اسلے حیوٹ گیا۔ اس طرح یہ شہر مدائن جس کو اسلے حیوٹ گیا۔ اس طرح یہ شہر مدائن جس کے مصرے کو تو ڈاجن کے ساتھ اساب میں دور میوں کے عاصرے کو تو ڈاجن کے سلے حیوٹ گیا۔ اس طرح یہ شہر مدائن ہیں کے مسلے حیوٹ گیا۔ اس طرح یہ شہر مدائن کے ساتھ اساب کو اسلے حیوٹ گیا۔ اس طرح یہ شہر مدائن کے ساتھ اساب کو اسلے حیوٹ گیا۔ ساتھ میں کو اسلے حیوٹ گیا۔

سر فیراس خالی شهرس داخل موسے اوراس کی عارات اور باغات اسفے تقرف میں دیکھ کر تعجب ہوئے اور اپنے موسٹس میں قران کی اُس آیت کوٹر صاحبی فرعون كااورأس كالتكركا اسيفه كالوس كوهيورثا اوربني اسرائيل كاتعاقب كزبا ذكوركر آیت کا مضمون پیر می گلتنے باٹات اور طبیعے اور غلّے کے کھلیا ں اور عمرہ مکا بات اُس ے اپنے سے چھے چھوٹ ۔ اس طرح سے ہم نے اُن کو بے قبضہ کیا ۔اوراُس کا وارت ویرا كونيايا مند تواسان مذرين أن كے واسطے روئے -اور ندان سركسى نے اسف كيا . اس شهر كوست كري لوالي شهر كے كھو منے ميں اُنھوں نے كسرك كے شہور عل يركزركيا جس كي تعمير قبا وابن فيروزك شروع كي تنى ادراس كسبيط نوشيران ي بدراكيا - بدستك مرحركا بنابهواتها راس لي سفيد محل كهلانا تها جب ألفول ك اُس کی طرف دیجھاحضرت صلعم کی مثنین گوئی کویا دکیا جب کہ آپ نے کسراے فارس کا حال تَناكِراً سِيعَ آبِ كَا مُعْمِياكُ كَرُوْالا - آيُلِعِم نِي فرما ياكِه اللَّهُ تَعَاسِكُ أَس كَى سَلطنت كوياره يا ره كريگا مسلمانون سن كهاكه مفيد يميل ديميمو رسول التيم الم يشير كوري الدينا سعیر سفیر بحل سے مانڈر وانے میں شکرالہی تحالاتے ہوئے داخل مہوئے ۔ آپ کا ہلاکام یہ تھا کہ آپ ہے اس می*ں شکرانہ کی نا زیریعی -ا ورسر کھرے یں کلمہ* ٹیر صاب<sup>ہ ہے</sup> اُس کی بار کمپیوں کو ملاحظہ کیا۔اورسے امہیوں کوغارت گری سے بازرکھا۔اوراس کو انیا صدر بهید کوارش نایا و دمشرقی منا کاربوسسے مرصع شا اس کاتوشه خانه نفیس کیرو<sup>ن</sup> سے ممورتھا سلح خالے میں اسباب حرب جڑا و تجرے تھے۔ ایک تر رہ اور الوارالات ای ين تقى جبن برب بهاجوا مرات ملك تفي ايك جا ندى كاسوارسون كے كھور برتها۔ اورایک سویے کا سوارچاندی کے اونٹ پر اوراُن برتھی جواہرات مڑے تھے كندون بن جاندى اورسوك أورجوا برات كے خرابے بعلب عقد بعض کمروں میں سویے جاندی کے برتن عطریات سے بھرے ہوئے تھی میگزین میں الح

وروشبومسالح اور برقسم كادويات فراهم تعيم اوركافورهي تعاهب كوعض عربول ك غلطی سے ناکہ جما ایک کمرے میں ایک بڑارشیمی قالین تھاجس کرجا ڑے کے ایامی بادشاه مصرف میں لاتے تھے - اُس میں شہر مندی اور روسید دونوں کا صرف معلوم موتا تها ۔ دہ باغ کی شبیہ میں نبا یا گیا تھا بیروں کی متیوں کی جُندر مرد تھا۔اورا بیے اپنے رک كرموافق موتى اورجوا سرات سے نبائے گئے تھے ۔اوریانی کے چٹھے ہمیرے اور نیم کے بالے گئے تھے کے سے یانی کی عیک ظاہر مو اس کی قیمت کا اندا زہ قیاس بالمرتباء ورعدالت بواني كي عجدا ورسب كمرون سے بدت زما وہ مرصع تھى مورخ دى مراولوط کابیان کاراس کی چت برجوں کے ماندھی جس بیں سونے کے کرائے كسوستقي مقيك أسى طرح مبطرح شاسه اوتنطق البروج كي نشانيا نبون تينت نهایت مرصع چاندی کے پائے پرتفا اورآس سی شروان کا آج سونے کی تنبیر ين لنكابوا تقاليك إلى العامعام موتا تقاكرت أس يبيع عقر تولينة متع -ا كي غير را ك شخص كواكيا كه وه كيه واسرات بير وجرد كتاج كے معمر من اور تلوارا ورگلو بند کے لئے جاتا تھا سٹارنے عمر من سکری کو غنیمت کا ذمیر دارکیا ہے کیاجائے گا۔اورلوگ شہر کی گلیوں میں لیکا رہے کے <del>سط</del>ے عصے گئ کفندیت کو عمر میں کری کے یاس لاویں۔اس قدر فنیمت تھی کہ بعد میں المعنسية بالرخليفة وقت كے ساتا منزار آدميوں بين في س باره سودرم جاندي انچواں صفیمیت کاخلیفہ وقت کے پاس کے جانے میں نوسوا ونٹ انبار کئے گئے گئے

المنیں میں وہ قالین اور آاج شاہی بھی تھا۔ اہل مدین اس قدرخزانہ دیکھ کر تعجب ہو انسیں میں وہ قالین اور آاج شاہی بھی تھا۔ اہل مدین اس قدرخزانہ دیکھ کر تعجب ہو حضرت عرض نے کہااس غنمیت سے ایک مسید نباکر نی چاہئے ۔اس کا مشورہ ہوا۔ کم قالیر جاریفیۂ وقت کے مصرف میں عدالت کے وقت بھیا یا جائے۔ یا بہت المال میں کھاجا یا عنیمت کے ساتھ تعلیم کیا جائے جضرت بحرض ناس قالین کی تعلیم کا قصد اسپنے سر ارو میں کیا - آئی کے اُس کا تعلیک برا برحقہ کیا . بلا کا ظاآس کی یک جائی تعمیت وشن کے
یہ البینی تی جز تھی کے حضرت علی نے ابنا حصّہ آئٹو نیزار قریم جاندی میں فروخت کیا .
اس شہر کا پورا قبضہ ماہ صفر سلانے میں ہوا مطابق میں ایس میں اور مصرکے
سال میروشلی دبیت المقدس ، فتح ہوا۔ اس فنیمت کی خبرس کرمعز زلوگ میں اور مصرکے
سال میروشلی دبیت المقدس ، فتح ہوا۔ اس فنیمت کی خبرس کرمعز زلوگ میں اور مصرکے
سال میروشلی دبیت المقدس ، فتح ہوا۔ اس فنیمت کی خبرس کرمعز زلوگ میں اور مصرکے
سال میروشلی دبیت المقدس ، فتح ہوا۔ اس فنیمت کی خبرس کرمعز زلوگ میں اور مصرکے

## فصل الماطهاروين

سعگر بیر دجر دکا تعاقب حلوان کک میدرید کے بہاڑ دن میں کرتے جہاں دہ بناہ گزیں ہوا شالیکن ضرت ع رضائ کا میابی کی حالت ہیں ہما سے احاظ ہا گئید بنی رہ استی ہے ۔ اس خوف سے کہ اپنی کا میابی کی حالت ہیں ہما سے احاظ ہا گئید سے باہر خرم ہوجا ویں ۔ اس طفر ریوں کے تعاقب میں روانہ کیا ۔ ہا شہر سے بھائی ہا سے باہر خرم ہوجا ویں ۔ اس الشکر کے ساتھ وہ خود مراکن میں روانہ کیا ۔ ہا شہر سے بھائی ہر السنے کو بارہ ہزار آدمیوں سے مفروریوں کے تعاقب میں روانہ کیا ۔ ہا شہر اور برانستان کو ارسی مفروریوں کا جیلولہ میں یا کہ حلوال سے بہت دور منسی ہی ۔ اور مرائستان کو ارسی مفروریوں کا جیلولہ میں یا کا محاسرہ کیا لیکن کو م نہایت سے کہ مگر کی مقال کے دور سے ۔ اس درمیان میں استی سطے ہوئے ۔ آخر میں اور جید میسینے مک محاصرہ کئے رہے ۔ اس درمیان میں استی سطے ہوئے ۔ آخر میں قلمہ کا اشکر گھٹ جا سے اور سرزاروں کے ما سے جا سے باعث یہ جگر ہی مسلمانوں کے قبد کا انسان میں آئتی کے باعث یہ جگر ہی مسلمانوں کے قبد کا انسان میں آگئی۔

پٹرڈ جردے جیلولہ کا حال سن کرحلوان کوچھوٹرا۔ اور کچھٹ کرمی اسپنسرار حبتس کے بخت بین سلمانوں کے روکنے کے واسطے اس حاکہ جیوٹرا۔ اب جرحب کہ پٹر دجر دیے بینا ہ لی وہ رسکتے تھی جس کوا برانی رنگھیس اور یونانی رنگھیا کتیں یہ نہایت قدیم شہر سی مقابل بن میں وااور اکٹیا ناکے جس کا ذکر مورخ تابت سے اکھا ہو کہ یم میں واسس سے بادشا ہوں کو مرزو ہو کہ میں واسس سے بادشا ہوں کو مرزو تھی ۔ اس سفر میں میں دحروبالی برجا تا تھا جس کو چرسے جانے جائے جی جانے کے اس سفر میں میں دحروبالی برجا تا تھا جس کو چرسے جانے ہوئے اس میں کو بیائی میں اس میں کو بیائی ہوئے اور وہ سے میں ہوئے اور وہ سے میں ہوئے اور وہ سے میں اس

سنفرنے خلیفہ وقت کو بھی کھاکہ اُن کو فارسی نظافے تعاقب کی اجازت لیے۔ قبل اس کے کہ وہ کشکر کہاڑوں بین اہم کرسکے لیکن ضرت عرض نے بچر با زمکااور منع کیا کہ تم سے اس سال سوا د اور عراق کی فترحات پوری کیں۔ کیونکہ حلوا ن عراق کے کنا سے میری میما سے واسطے اس قدر کا فی ہی جسلانوں کی خیرت ہے۔

که زیا د قبیتی ہی اسس طرح ستند هجری ختم ہوئی۔ مدائن کی آب وہوا خلاف مزاج سمخگرادران کے لشکرکے ہونے سے حضرت م سے اجا زت دی کہ کوئی ایسی مناسب جگہ ہو جہاں کی آب وہوا ہشر ہوا وروہ دریا ئے فراٹ کے چیم ہو۔ا ورجس میں اونٹوں کے لئے خوب گھاس دستیاب ہوائس کو اپناصر

 ہت بڑا ہائک مدائن کے ضروفارس کے محل کالگایا جب اس محل کی خبر ضرت کھڑکو معلوم ہوئی آپ ہت ناخش ہوئے کیونکہ آپ ڈریے سے کہ آپ کے سراران کہیں عرب معلوم ہوئی آپ ہر کر سے مائٹ میں تاہ معد مائٹ

کی سادگی جیور گرخیر کلکوں کی آرائشوں میں قبلاند ہوجا ہیں۔ حضرت عرض اس لئے ایک معتمد المجی عن کا نام جحد بن کمیر شاہم جیا کہ سعت کو کو ملامت کریں کو فرم پوکر محمد میں کمیر سے اس محل کے در وانے سے پاس بہت لکڑیاں فراہم کیں ۔ادراس میں آف لگادی جب حضرت سنتھ کے کھادر اس حرکت بیرشکایت کی محمد بن سلم پرے خلیفہ وقت کا اس ضمون کا خطود کھلایا ۔

سیم کو معلوم ہواہے کہ تم ہے بدت بلند محلسراتعیرکیا ہی جیساکسراے فارس کا تھا! وا اس میں بہت بڑا ہجا الک اس مے علی کا لگا کرمر صع کیا ہہ ۔ اس نظر سے کہ اس برمیا فعالیا تا کرفیے کے کرم تھا ہے یا س ا نصاف اور مدد کے واسطے آ نا جائے وہ تھا ہے یا س نہا حسیاکہ تم ہے کسراے فارس کی اقتدا کی یا در کھوکہ کسرٹ فارس مرکر قرمیں گئے ۔ ہر گا ہ سوانظ اینے مبتدل ٹی کے مکان سے اعلی سے اعلیٰ آسان پر گئے ۔ ہم نے محمد برس کھم کو تھا را علی حالے نے کو ہیجا ہی ۔ اس نیا میں دو مکان تھا ہے ۔ لئے بس بی ۔ ایک رسینے کو اور دوسرا

حفرت سعگد نے حفرت عرب کے میں کچھ عذر ندکیا اورکل کو صلتے ہو ۔ دیکھتے در بدیا اورکل کو صلتے ہو ۔ دیکھتے در بدیا کار در بدیا کا کھوں نے انگار کی سامنے کچھ تنظیم کے لیکن کھوں نے انگار کیا اور مار پہر کو والیں آئے یسٹی کے در سنے کے واسطے اور میت المال کے لیکن دو در کا بنائے کروہ و وسری سمت میں کو فعر کے تھے ۔

کہ آپ کے شیر سے اور دوسرے مثیر آپ کے حضرت عثمانی سے -اور بیدو ونوئ رگ فلیفہ وقت کو انتظام کلت ہیں بڑی مرد دستے تھے ۔اگر حبرضرت عی راک احکام کیے ہی ت معلوم ہوتے ہوں لیکن اس میں شک نہیں کہ ب جانب اراور بڑا تضاف تھے ۔ا وردا مدوق میں برجب آپ کے میٹے برنشہ خواری ابت ہوئی تو آپ سے ضا بطے کے موافق ل بر میں ویس دی تے کا کائے۔

# فصل أنيبوس

بہاں ہے حران سے با دشاہی دولت قرائم کی اورایوان بنایا ۔ وہ خاندان عالی سے تفا۔ اورائس کے مورث اصلے نے ایک قت تخت فارس پر حلوس کیا شا۔ اس لئے اس کے خاندان شاہی سے تقے اوراُن کے اس کے خاندان شاہی سے تقے اوراُن کے خاندان گاہی سے تقے اوراُن کے خاندان گاہی سے تقے اوراُن کے خاندان گاہی سے تھے اوراُن کے خاندان کی عزت ابل فارس با دشاہوں کی طرح کرتے تھے۔
اس دلیش خان نے جس سے سلمانوں کی توت جنگ قاریث بیدیں دیجی تی صفح اور اس میں دیجی تی تھے۔

اس دلیر ص بیر حله کرنا چاہا -اس کے با نیوں نے ماریٹہ میں خلیفۂ وقت کے پاس کی ترقی بخش توت بیر حله کرنا چاہا -اس کے با نیوں نے ماریٹہ میں خلیفۂ وقت کے پاس

خاطت کے داسطے التجاکی اور خلیفہ لئے کچھٹ کر مدد کے واسطے مرمینہ سے اور مستخار سے کوفہ سے روایند کیا مرحزان کواس لڑائی سے برپاکر اے سے تاسف ہوا۔اس کو رابر تكست موتى كئى ـ اورآخرش الالصف كك دے كراس كے ملح كى اور اسسان صرف جارشہررہ گئے ۔اس کواس بریسی آرام کرنے کامو تع ندال - بروحرون سے سے مرمزان اوراس كے بہما يہ كے حاكم فارستان كولامت لكى كركبوں نبين ا کھے ہوکر سلمانوں سے مقابلہ کیا اس کے حکم سے مبر مزان نے بدوری کی۔ **سرهزان کا اینے مفر**ری با دشاہ کا اطاعت کم کرنا اُس کے زوال کا باعث ہوا۔ فليفه وقت فعلف اطراف سي فوج كى فرائمي كاحكم ديا اور المواليك فتومات إورا كرك كلؤجير فيينية بك أس كامحا صره رباحب رميان ميں بست عليم موسئه اور سخت لرَّ الْيُ فَرَيْقِينِ سِهِ مِن فَي آخرش ما رابِن الك كواس سلما نوب كے نشكر كي سردا ري لي-یہ رسول الله صلع کے مرغوب تھے۔ اور آن کے بیسبت لوگوں کوئس طن تھا۔ اُن کو ہر قب موت وحیات کیمال معلوم ہوتی تھی بنطرناک جگوں ہیں وہ سب کے آ گے ہوئے نے اُدر جس لڑائی میں وہ گئے فتح ہو گئی۔ اُن کے سرارات کر بوے پر کشکرے خوشی سے اُن کو کھیرایا اورکهاکدایے با راقع کھاٹی کدان کافروں کوشکست ہو۔ با رانے قیم کھائی کہ مرکب تیفیدیں آ مائیگی اوردشمن بعاكيس كے ليكن بمشهيد بو ملكے ۔

دور به می هلی ده مرفزان که القدست شهید موسط کشدی آدی با آن کی سنها دت کو فال خیر محار آدی باقی دو می موسط که اگه آدهی موسط که اگه آدهی موسط که ایک آده می باقی دو می بودی موجا نیکی د

بھوڑے ہے۔ ہی عرصے کے بعد ایک پارسی باغی الوش را کے پاس کہ بارا کی مگر برسٹرار ہوئے تھے آیا۔ اور اُن برقلعہ کی ایک راہ طا ہر کی جس کے ذریعہ سے بائی اس قلعثیں جا آتھا۔ ایک سؤسلمان اس راہ سے جلے . اور بیا تک کھول دیا کہ سلمانوں کا کٹ کر

قلعہ کے اندرجایا آیا ۔ **سیرهزان ایک ضبوط ترج میں ت**ھا ۔ اُس کی دیوارسسے اُس سے صلح کی گفتگوشروع کی میسے ساتھ ایک میرارتبیرا نداز ہیںا درتھا ری جان لینے کو کا فی ہیں لیکن برکرین اس بیکا رفوں نیری کاکیا فائڈہ میم کوغرت کے ساتھ جانے دو۔اور ہم کو حفاظت ما ته خلیفهٔ وقت کے یا س بے چلو ۔اگروہ ہم کوتخت سے آبار <u>نیگے</u> توہم راضی ہیں . اس پرلوگ راضی ہوئے۔ مېر مزان حب قلعہ سے نکلا تواس کی لوگوں کی ورمحافظین کے ساتھ مینیدروانہ ہوا۔ وہ اس طرح جا ّا تھاجس طرح سر ارمحا فظین ساته جائے ہیں تعید یوں کی طرح نہیں ۔جیسے ہی وہ اس شہر میں بیونیا۔اس سے کچھ آرا کیا۔اور کپڑانہایت مرصع بینااور تاج شاہی سربرر کھااور مدینیہ کے دروا نہے ہیں داخل ہوا۔ مدین کے باشندے اس ٹریکلف لباس میں اس کو دیکھ کر معجب ہوئے -حضرت عيش بين مكان مين شهي ميسيد من منصاس لنف معرفزان كؤسيد كي طرف نے گئے جب سیرے قریب ہیو نے تو دیکھاکہ خلیفہ وقت کالبا دہ لٹکا ہی سی بيوندلگا بهواكيرا بيني بين اورا يناعصا سرك ينج ركه كرسوت بهن ساته كآدى نعظیمے ساتھ کھیف صلہ رہیں گئے ۔ اور آپ کے جاگئے کے منتظر رہے ۔ اُنھوں کے معرور ان سے آہتہ کہا کہ سلمانوں کے بادشاہ ہی ہیں ۔ اور بیراسی طرح بلانحا فطین کے سوے ہں؟ جواب ملا ہاں۔ آئ اگلیے آتے جائے ہیں۔ اورجا ں فرش آیا سو سے ہیں - اورآپ کیاعدل وانصاف کی کارروائی للاافسراورالی اورا راکین کے کرنے ہیں مواب کراییا ہی کرتے ہیں آخرش سرمزان نے کہا کہ یہ حالت پنیبروں کی ہے۔ بادت ہوں کی نہیں ہی جواب لاکہ یہ سغمر بہنیں ہیں۔ بجائے پیغمرسلعم کے ہیں جب خليفه وقت الطيح - آيف عنها تقبيون كوسياناً - اورفرما يا كه تم خبرلائم بوليكن ميتحفر ہوفضولی کے ساتھ آرامشتہ لباس <u>پہنے ہو</u>کون ہی لوگوں نے جواب دیا کہ پیم **قرا** الهوا (كابادت وبي آن بي اينامُنه بيركر فراياكه اس كافركوبياں سے في أَوْ

اوراس کامر صع کیڑا آنار کر اسلام کے سائے ابس میں لاؤ۔
حدالی کم آب کے مہر هر ان کولے گئے۔ اور میں کا سادہ لباس بہنا کر تھو ڑے
ہی عرصہ میں اس کولے آئے۔ ہر هر ان سے اپنی جان بجائے کے واسطے اس خون کے
ہی عرصہ میں اس کولے آئے۔ ہر هر ان سے اپنی جان کے دائس نے اپنی
ہی کر اسے میں کدائس نے بارا ابن مالک کو مارا تھا دہدت طرح نے جیلے گئے۔ آس نے اپنی
ہیاس تجا نے نے فیار اسطے یاتی ما نکا۔ اور ایک طرف یاتی کی میالہ لایا گیا۔ اس حلیفہ وقت
ہیاس تجا نے فیار نے مواق می موطور سے اس کو رہیں پر سینیکا اور کہا کہ جب تاک ہم یاتی فی نمون کے آب کے قول کے مواقی مفوظ رسٹنگے۔

حضرت عوم اس فقرے میں کب آئے ولیے ہے۔ آئی نے فرما یا کہ کو کی جیرتم کو مذہبائے گئے ۔ آئی سے فرما یا کہ کو کی جیرتم کو مذہبائے گئے ۔ آئی سے اطاعت کی اوراسلا م قبول کیا - اور سے اسلانوں میں شار ہونے لگا -

وہ اس کے بعد ما مائیہ میں رہنے لگا اور طبیفۂ وقت سے اُس کو تھفے دیئے ۔ اور ما بعد میں شبسے کام کی خبری فارس کی نسبت اُس سے مضرت عشر کو دیں ۔ اہوا لہ سے فقوعات سولۂ ھیں ہوئے ۔

فصل بسوين

حضرت عظم البیاد ورکے ماتحت افسروں پریمی نهایت تیزنظر رکھتے تھے کہ مبادا غیر ملک کی آرائشوں ہیں جس کے وہ فاتح مقے متبلائہ ہوجا ویں اور اسپنے عرب کی سادگی کو کہ کہا ہیا ہی کا ذریعہ ہجر بھول مذہا گیں ۔ با وجو داس بات کے کہ آپ سے سکھ کا کوف کا میں صلح اور آن کوشت تبنیمہ کی لیکین تاہم اُن کی شکایت متوا تر ہو گئی کہ آپ آ رائیل سند میں مارونی کہ آپ آرائیل سند ہیں اور یہ کہ انسان نہیں کرتے تلام کر سے ہیں ۔ اور شنیت کی تیسیم میں عدل نہیں رکھتے ہیں اور یہ کہ انسان نہیں کر سے تلام کر سے ہیں ۔ اور شنیت کی تیسیم میں عدل نہیں رکھتے

ا درلرا أنى كے كاموں يك سنة بي - اكثرالزاموں ميں سے بنيا دھر سے ليكن باتشا كا ل آبُ معطل كُنْهُ كُنْهُ عَلَى كُنْهُ عَلَيْهُ مِعْلَى لَكُنْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْكُنْهُ عَلَيْهُ م جب پیرخبر رہے میں بٹیر د جر د کو بہونی کہ سلما نوں کے سردار حضوں نے قد کسیے پنے ماصل کی برست کو ہارڈ الا۔اورمدا ٹن برقیضہ کرلیا۔اورائس کو بہاڑوں میں نگالا۔ ھے مت سے معزول کئے اگئے ۔اس کی امید ٹازہ ہوئی اور خطوط اُن صوبوں کے نام لکھے کہ اب تک فتح مذہوئے تھے اور بڑی کوشش واسطے صول اپنی لطنت کے کی۔ا<sup>س</sup> فراہمی کے واسطے تھا وید تو بزموا۔ یہ بہت قدیم طبر تھی یعضوں کا بیان ہوکداس کے بانی حضرت نوح تھے ۔اوراضیں کے نام سے پیجگہ اس لئے شہور ہو گی۔اور مہلات بیسقام تبیں کوس کے فاصلہ برتھاجی کو فدیم بینانی اکثانا کہتے تھے بہاں بیرڈ بٹرھ لاکھ <u> آدی حمع ہوئے مضرت عرض نے اپنے مثیروں کو دمینہ کی سجد میں جمع کیا۔اوراس خبا</u> كەرسى قىت تى تقى ئىنايا ، ئىڭ ئے فراياكە شايدىيە آخرى بىرى كۈشش فارسىدى كى بىراگ هر لوگ اس فعه أن كوشكست دينيگه . تو وه ميراس تدر فراهم مي نه موكينيگه اسك آپ بے اپنی رائے ظامر کی کہ ہم خوداس دفعہ کے شکری الاری میں جایا جائے ہیں. اس بربٹرے قوی عدر ہوئے ۔اور عثمان سے کہا کہ اطراف سے نشکر فراہم ليكن آپ غودغوا ه **كوفى** خواه حلوك ميں رہئے ۔ اور دیاں سے مرد بھيجا كيون كي سلما نوں کوشکست بھی ہو تو تھے فراہم کرے اُن سے تھے حلہ کرائیے ۔اور دوسروں ے مختلف شورے دیئے -آخرش کیا مرحضرت عباس کے اس کے اس کے اس كەأس وقت كے بڑے دانشەمندوں میں قوم قرنش كے نتما ركئے جاتے ہے بش كياگيا ٱن كى رائے ہو أَى كھليفہ وقت كو مرمينية ميں رابنا جا ہے۔ اور شكر كى سالارى تعالی ا بن مکری کوکداس دقت امہوازیں اُس دقت سے تھے جیسے سٹھریے اُن کو وہاں عراق بے تعینات کیا تھا حضرت عباس کا انتقال سے تعینات کیا تھا جضرت عباس کا انتقال سے تعینات کیا تھا ج

مورخ کا بیان کوراسی بڑی بڑی ملفتوں کے شل جیے شاہ حال دید - با بلت ال اور مید در کردسان کے امورات کا تجریز مونا تھوٹے سے رئیس سفید عربی سے کرخیدر رس کے بیت برای اس کے بیتے بے خانمان مفروری سے تجرب خیر معلوم ہوتا ہو نی ۔ اُن کا لظراس مرد کے کا محتیجا گیا ۔ اوراُن کو مدینیہ لصرہ اور کو قد سے مرد آ ہوئی ۔ اُن کا لظراس مرد کے بہو نی پریسی تھوڑا تھا لیکن سب تجربہ کا رعتمد اور فقوعات عاصل کئے ہوئے تھا ۔ اُن کے بہو نی پریسی تھوڑا تھا لیکن سب تجربہ کا رحتمد اور فقوعات عاصل کئے ہوئے تھا ۔ اُن کے باس کی بہور نے تھا ۔ اُن کے خت بین تھا ۔ یہ شخص عیف اور کم زور تھا لیکن پرولیرا ور آ زمودہ کا رتھا ۔ اور صرف آبات بھی سرد ارباقی رہ گیا تھا ۔ کہ اس کا مکلی نی پرولیرا ور آ زمودہ کا رتھا ۔ اور صرف آبات بھی سرد ارباقی رہ گیا تھا ۔ کہ اس کا مکلی میدان کے بادرانہ سے سے بوری طرح واقف تھا۔ اس لئے اُس سے ایک میکم جگری میدان کے بادرانہ سے سے بوری طرح واقف تھا۔ اس لئے اُس سے ایک میکم جگری میں مورج بندی کی ۔ اورائس کے گزاگر دکھا کی کھروائی ۔ اورائس کو پانی سے بھرا ۔ بیال اُن کی صدر بواکہ بہلے سالما نوں برعلہ نہ کرے ۔ بلکہ شہرا رہے ۔ بیاں تک کہ اُن کو بے صبری مواور تب دفعتہ اُن برآ یڑے ۔

۔ تعالیٰ فارسی نشکرے آئے اوران پر بارہا آوا زہ الرائی کا دیا لیکن وہ ٹرانا اور میں فیرزان کی تو پڑے اور سلما نوں بین فیرزان کی تو پڑے موافق نا راضی اور شکا بیت افسر کی ہوئے اور کئے ۔ اور کو تیم سے کے گئے بڑے کی کہ فیم کو مورجہ سے لگالیں ۔ اُٹھوں سے جبلہ ما کھا ٹر اور بیجے ہے ۔ اور کو تیم ہے جبروں کو گئے ۔ اور کو تیم بیت ہوشیاری سے تعاقب کر لے تھے ۔ نواز کو گئی ۔ فارسیول سے جل کیا ۔ اگر جہ بہت ہوشیاری سے تعاقب کر سے تعاقب کو رہے ۔ اوران کا فالف بیجیاری ا جب اسپنہ مورجہ سے الرفان ور بیجے ہے ۔ اوران کا فالف بیجیاری اورانیفوں سے اللہ فارسی کے ور بیجے سے الرفائی کے واسطے آمادہ رہو۔ ہم رسول المنہ صلاحے کے ساتھ اسپنے لئکر سے کہا کہ کل جب میں اللہ کی اور اُن کے واسطے آمادہ رہو۔ ہم رسول المنہ صلاحے کے ساتھ اسپنے لئکر سے کہا کہ کی صبح سے لڑائی کے واسطے آمادہ رہو۔ ہم رسول المنہ صلاحے کے ساتھ

اکثرلڑائیوں میں رہے ہیں آپ کامعمول تھا کہ حمیعہ کی نما زکے بعدلڑائی شروع کرتے تعدد دوسرك وزحب التكريزيك كي صفول بن قايم كياكيا فعال كي في أن مح ساسن ناز ٹرجی اور دعاکی کہاے الشراسلام کی مددکر۔ ہم کو کا فروں پر نتے دے۔ تب اتحت کے انسروں کی طرف نحا طب ہوئے <u>۔ اور کہاکہ اگر ہم</u>شہید ہوں توفلاں کس میری مگر سرسالار ہو۔ آتِ نے ایک نشانی لڑائی شروع کرنے کی تبائی آتے سے فرایا کریم کمبر رکیا رہے ا درا بنا جبنڈ اہلا دینگے تبیسری دفعة ب طرح ہم حله آ ورموں اسی طرح سب موں - آ بیا سنے يكم إلىنْداكبركه كديكاري تيسيري مرتبه عبناثه الإلكريكبيراكا ري اورّام موالكبيرسية كونج كنّى -و و نوال شکر کی حرکت جمهیب تھی . و ه سب نور ٌاسی البیے گرد سے لیٹ گئے جس میں صر تلوار کی ایسی آ وازمعلوم ہو تی تی کہ کیا ہوتا ہی ۔ ہِرگا ہ النّداکبر کی صدا اور فارسیوں کا کو سٰا بِ ادر رضيوں كى علاميث لينى جاتى تى -ايك ببى كھنٹے ميں فارسلوں كويورى تسكست موكى الم اورنعان نے کہا اے اللہ میری دعا پرنست فتحیا بی کے بول ہو گی راب میری شہا دت کی بھی خاتبول ہو۔ آپٹے اپنے جنبڈے کے ساتھ ایک شمن کے تعاقب میں ہوئے لیکر آسی وقت ایک مفروری فاری کا تیرآت کولگا - اورانتقال کیا -آن کی لاش خون اورگرد آلود اُن کے بیا ئی کے پاس لائی گئی-اوران کا جینٹراٹ کوجن کوانیا قایم تقام امزد کی تقا ويأكيا -

فارسے بوں کا تعاقب بڑی فونریری کے ساتھ کیا گیا۔ فروزان ہدان کی طر سما كاليكن رات كو وقت جب بهار شرها تما يرد اكيا . ا دراس ك ساته بهت فجرا وراو آسائش کے اب ب سے لدے ہوئے سکے بیاں وہ مع کئی بزار آ دمیوں کے ماراگیا۔ به عنيت القالى جاليس فرون برشهر تق اوراسى سال عبنتى سركتم بن كر فيروزان المين شدين منس كيا كل فارسي واس خبك دي السياكة - ايك الكه آدى عظم من واقعه التناجري من موافق الماليع كم بش آبا ورابل اسلام اس توفع الفقح

لرَّا أَي كِوسرك روزايك شخص كرست يرخد ليفير شك سامن فيمه كا ومين آيا. یہ وہتی خص شاجس نے آتش پر توں کے آتش کدہ میں خدمت کاتی اور درا تا کہ کہیں سلمان اُسے عام روالیں ۔ اُس نے کماکہ ہاری اور ہارے سائتی کی جا نے شی جا وے اُہم آب کوخرا مذبتا دیتے ہیں جس کویٹر و جروے سے جاتے وقت میرے شیرد کیا ہی اُس کُ شرائط منظور بروسے براس بے ایک مهرکیا مواصندو ق دیا اوراس کو کھو گئے برحار لفیا ے دیکھاکہ دولعل او قرمتی جوا ہرات سے بمرا ہوا تھا ، آٹے سے اُس کومشیا رولت تھیوگیا۔ ا در کہا کہ یہ چوا ہرات مذارًا تی میں ہاتھ آئے مذابواد کے زورسے اس کئے اُن مجمیم کا حق ہم کوہنیں ہج ۔ اپنے ماتحت امیرں کی رائے سے اتھوں سے اس مندوق کو خلیفہ وقت یاس منظمس حقی غذیبت کے رواند کیا جضرت عمر شرف ان با دلتا ہی جوابرات کو حقارت سے و کھا اور لینے سے انخار کیا اور فرمایا کہ مملی اس کے ستی منیں جنبوں سے اس کے ملک کو صاصل کیا ہووہی لوگ اس گیفتیم کے سٹرا وار میں۔اس لیٹے جوآ دمی لیے کیا تھا اسی کے معرفت نورًا بى دايس ديا حراف من ان جوابرات اورزيورات كوفروخت كيا-اورجب أن كي تهيت الشكريُّع من مي كيُّني بهرسواركوما رينراراشر في ملى جب حضرت عمرط ك نستح اللها والدكي خبرتني آئي ك بيلي الني سائقي تعالى كي خيرت بوهي جواب س كرآئ الله ك فرا یا کہ اللہ اُن پر رحمت کریے ۔ وہ شہید ہوئے اور خوب روئے ۔ اور آ بی سفے پوجھا کہ اور كو پ شهيد مبوا جن سے آپ اقت تھے اُن كے نام لئے گئے ۔اورجن سے واقف مذتھے أن كى نسبت آئي سے فراياكم الله تعالى أن كوما نمائى اوراسى مفهون كى آيت برهى-

فارسی شکر کر فیرزان کی تحت میشکست اضاجیا تھا ہمان کے ترب جمع ہوا۔

ليكن حديقة نے كچەلت كرميج كرأس كومنى تنكست دى اورا نيا صدر نهما ويدرس مقرركيسا . تبتكست يافتون في محدان مين نياه لى اورا يك ضبوط قلعة بي السيخ ومتحكم كميا \_ ہمدان کک **فارس** میں دوم شہرتصور کیاجا اتعا اس کے باشندوں سرہود بنسبت اورشهركے زیا دہ تھے ۔ بیرا کیب ملبندی بروا تع تقاجیں کے بغل سے ہو کردھا رہے کو ہ الو ند سے جاری ستے ۔اس حگر کی حومت اُسی حش کو مل تھی جد حلوان میں ست آٹیا چکا تھا جیٹش سے ن**ہا و ب**ر میں *آگر حند لقہ نسسے لا*فات کی اور صلح کرتی لیکن صلح سازشی تھی۔اور واپس جاکر بھوا**ن** کومتحکر کیا ۔اورانس ورمیان میں آڈربا بیان سے اس کے یا س امدا دی ك كرشي آگیا جليفه عي است حاكم سوان كي اس پيعمدي كا حال سن كراكيب توى للكرابك لائق افسركے ساتھ جن كا ما تجھيم ابن مكرهم تھارواندكيا حبش شجاع اور ہوت بیارآ دی تھا اسٹے لشکر کی شری تعداد پر مبروساکر کے وہ اسٹے قلعہ سے عُل آیا۔ اور لما يوں سے ميدان ميں آلڙا۔لڙائي تين روز تک رہي ۔اورضا وندسے مي سخت ترقی لیکن آخریں سلمان کا میاب ہوئے اوراس شہر بریابف موگئے فیم<sup>را</sup> اب رے کی طرف حلے جها **ں ز**وجرد نے بیاہ لی تھی ۔اَس سے اس تبہر كواس خطرك كى حالت مي حيورا - اوراس كواكب رئيس كے ميروكيا جركا مامساك یں برا مام تھا۔ یہاںفارسی صوبوں نے کہ ابھی اکث فتوج نہ موٹے تھے ا مادی کے

بن برایام شا۔ بیان فارسی صوبوں نے کہ اہمی کک مفتوع نہ بوٹے تے امادی شکر بھیے بہد نکر سے اوش نے اوش کے امادی شکر اور فریب اوش کے اختراک الربی اس کی حابیت ہے کارشی فریا اور اور فریب فارسیوں میں اس کی حابیت کے اور فریب سے اور سے سازش کی اور حب سے اوش ایک روازے سے حلم آور بہا تو زین سے مسلمانوں کے و فرار آدمیوں کو دوسرے دروائے سے شہری داخل کیسا شہری کا بیوں میں سخت خو زیزی مولی ۔ اور دونوں نے کرخوب اراب سے مسلمانوں کے و فرار آدمیوں کو دوسرے دروائے اور کے سے شہری داخل کیسا شہری گلیوں میں سخت خو زیزی مولی ۔ اور دونوں نے کرخوب اراب کا قلعہ تو ڈردیا گیا۔ بہت لیکٹرے ساتھ ا ما گیا ۔ اور وہ شہر قرضہ میں آگیا اور لوٹ اگیا ۔ اور اس کا قلعہ تو ڈردیا گیا۔

ا ورزین این خیرخواسی کے صلیمیٹ ہاں کا حاکم مقریبوا -تعیم نے اب اینا*لٹ برتنزق ست میں روانڈیا بینی قوس اور استعال و حرر جا* رقدم سرکانیه، او**رطیستان ک**ی طرف بهان غنیف مزاحت بیونی لیکن قومی حرات زائل برل<sup>کی</sup> تسى - لبك زميني وش تبي حياً ما رمايها - فرخاهم ايك شبكي عاقل بين جب اس سے لوگوں نے مشرق ئے قبول کی گئی کُل طبیرٹ ان نے جزیہ دست صلح کرلیں -اور خریہ دیں -اس کی را-قبول كيا. يا نج لا كعدر بم دنيا منظوركيا . اوريت طاكى كه سلاك اس المراف يرك لكرينه ركهين برآ ور ما فحان برعله موالهيس سيمهان كورد گئي هي- بيصوب رسي اور مداك أترب اوركوه فاف كسلساتك بيونيا بواب بيراتش سيتون كأفلعه تفاجال <u>ان کا آتشکده تھا اور برا برآگ جلا کر تی تنی ۔ اسی سے اس کا نام آور مائجا ن تھا - آور</u> كىمىنى آگ كىي اس كىكام فى قاطىكيا كىكى كىت اشالى تاتشكى سے تورلىكى اور آور مائحان تبضیر در آیا۔ اسلام کے فتوحات اب کوہ قاف کے سلیے لکیو ط<sup>ائح</sup> لیکن بیر بیا ڈا طاعت میں درآنے کو مہنوز ماقی سے کو ہا فٹ کے سلسلے بورب کی طرف آفر ما بچان کوازناور کناره بجراخضر دکسیس سے مدا کرتے ہیں۔ اور شال کی جائے قرمای کووسیع ماک سے مسروا شنہے کے دلینی جواب وس کہلا انہی-اورسابق بین ا اربوں کی قبط بادشاه استراحان اورقازان اور کا سک کے نقا، جاکرتا ہی-اس بیار کے دوں کی نقا " قدیم زیاسے' میں بذراحیہ "قلصا و ایوا را وراہ میو*ں کے دو*ا زوں کے واسطے روکے جگی آڈیو کے علیسے کر پرسا بیزمین سے باجوج اور ماجوج کے داکوك بالوك) كر قدم زما کے غوفاک تھے کی جاتی تھی کیونکہ انعیس را ہوں۔ شالی علی استاص آئے سے کہ نہا وى كموش عدارة - اوجبورس رستن في اوراني ننگي تواردن كي ستن كرت ت اوران وشمنوں کے سروں کے چڑے سے جس کولڑائی میں مار تے تھے۔ا سے کھوڑوں کو

آراستەكرىتے تھے .

سلمانوں کے شکروں سے متفرق سرداروں کے تحت میں ان دروں میں ہما اُوں کے گرکیا۔اور در شدیر قبضہ کرلیا۔

اُن میں سے آیک شہر باقلعہ تھاجی کے لئے بڑی بخت لڑائی ملمانوں کوکرنی بڑی اُس کواہل فارس فرین بڑی اُس کواہل فارس فریند کتے ہیں۔اور ترک ضمیر کا فی حس کے منی لو ہے کے دروازی کی اُس کواہل فارس فرین ہوت ہیں۔ یہ اُس درے کی ہیں ۔ یہ اُس درے کی ہیں ۔ یہ اُس درے کی خفا طلت کرتا ہوکہ در بیان کو وقاف کی بلندی کے اور کراخضر کے ہے۔ اس میں تین دواز اُل می سے اور کی اُن میں سے اور نمین ہوگیا۔اوراب صرف دُوہاتی ہیں ۔ اُن کی نسبت لوگوں کاعقید میں کہ جب یہ سی توزین ہوجا منگئے وقیامت آجائیگی۔

شمالی آ دسیوں کے کرے ۔ عبد الرحمر مش<u>سے اور شہر فراد سے ان ب</u>یا ڑوں کے بیسبت سے بہنبت قوم علانی اور دس کے کدان وروں سے پر-ما جو ج کے کہ اُن کے روسکنے کے واسطے بنا لی گئی تھی سے نا واک کے خیر قصر کرننہ کمراد سے کہانس سے الف کم کی کے سندھیا دہا زی کے تع وم بوتی بی طبیری موزخ نے یوں لکھا ہوکہ ایک روز عبدالرحم و بشہدار یا س مٹھے تھے اورا س سے گفتگو کررہے تھے ۔ کہائس کے ہاتھ میں انگو تھی دیگی یس لعل حرّا ہوا تھا۔ بودن کے وقت مثل آگ کے روشن تھا ،اور رات کوا ور می زياده يكنا تفايشه ووي كهاكم بدلعل ماج ج اور ماج جي ديوارس آياسي ايك باد ا يس بدديواردا قع بي بيم الماس كي اس تحف بيعيم ته اور ہے صرف ایک لعل چاہا تھا۔اس برعبدالرحمٰن کومتعجب پاکرائس۔مے اس آ د می کو بلا ياكه الكوشي لا يا تھا - اوراس سے اس قصته كوكيف كے لئے محكم ديا -اس آ د مى سے كها کرجب ہم نے تحفہ اورخط شہر کرا د کا اُس با دست ہ کو دیا ۔اُس نے اسپے شکا ری مرّار کوبلایا ۔ اورائس جوام رکے مہیا کرکے کا حکم دیا ۔اس شکاری سے ایک جیل کو تین مر وزک بمو کھار کھا۔اور کچھ کھانے کو نددیا "سب وہ اس میں کو بہار وں میں اس دیوا رہے یا ا کیا اورہم تھی اس کے ساتھ ہوئے ان بہاڑوں کی مبندی سے ہم لوگوں نے ایک نا رتیروّنا رکی طرف پنیچ کود مکھا ۔اُس شکاری ہے کچھ رنگین گوشت نکا لا۔اوراُس کوا کی طرف مینیکا -اورچیل کوکھول دیا-وہ اس سرچیٹی اورزمین سرگرستے ہی اُس کوچیکل میل مطالع آورلو ہے او رسیسے سے بنا کی کئی اور یعض صرکان دروں میں تھکم لو سے کے در انے لگائے اُن کی اُن ی این فارس کے القدمیں رہی ۔انفین علی قوموں کوقوم یاجی اور فوم احوج کتے تھے کہ انفین کو اورّاً اربوں کے مورث تھے ۔اس دیوا رکا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ۔جس کا مضم

ا ورمیزشکا رکے یا تھ پر بھرآ کرمٹیوگئی اور بہلعل جوجیآیا ہجاسی گوشت میں سٹا ہوا یا پاگیا۔ عبدلرخمرش بے اس بوا رکا مال پوھیا۔اس ارتشل سے بنی موٹی ہی اور ایک بہاڑ کی لندی سے دوسرے بہاڑ تک ہی۔ النكهاية شايدوي ديوار سيجس كا ذكر قرآت من التكرير ے اُس تعل کی ہمیت بو تھی۔ اُس بے کہا کہ بیہ ہے بہا ہو۔ اس نے انگو تھی المقدسے تفالکردیا جا ہی لیکن آئے۔ ا دے کہا کہ اگر**فار** لیتے لیکین تھار کر جال طین کے لوگ نام دیا کو فتح کرتنگے۔ ان قصّوں کا اس قدر ما شرم واکہ عبد الرحم شخص ور شد کے پارجا کران برا سراز کو برط کرنا چا الیکن بوری طرح حله نهیر کسیا کیونکر حضرت عمر کی اس با سے میں خت نام يز فرا ياكه الريم كوخليفير وقت كي ناخشي كا دريه مونا توم يا جوج اور ما جوج م درمیان بحراخصرا ور بحراسود کے بوکہ حال کے ترکوں کے وشی مورث اعلی سے آبا وتھا۔ بے کواس محرکہ س عبید الرحملوں کے ساتھ بھا ۔ ذیل کے واتعات صرت ع<sup>ورت</sup> ساكه انصوں نے ہم لوگوں كواسينے قديم ويمن فارسيوں سيے ختلف باكر يوجها كركم یا بنی آ دم سر سے جواب میں ہم نے کہاکہ ہم لوگ بنی آ دم ہیں لین آسان کے فز ے ساتھ ہیں آن لوگوں ہے ہم برحلہ کرنے میں اس کیا بھو فرشتے اُن کے محافظ ہیں ایک شیخص کر کستی زیارہ ہوشیار تھا اُس سے ایک رخت کے ادّ ہے۔ تھا کیا ما رہے اور وہ مرگیا یب بیعقیدہ اُن کا زائل ہوگیا ،ا وسیمے کہ یہ بھی اہل موت سے ہیں لینی ، و اوراً نصوں نے کہا کہ اسے دوالقرنس یا جوج اجرج علک کوتبا ہ کرتے ہیں واسوں نے فرایا میر و ایک دیو ارتباط سے اور اُن کے درمیان میں حال کردنگا۔ او ہے کے بڑے بڑے اُکر کا وگارات ا فانی بین اوراً س فت سے سخت لڑائی ہونے لگی بحیدالرحمان سے ایک جگہ کہ جس کا نام بلنتہ مرتبا محاصرہ کیا اور بیشہ رملغا ربوں کا تفا کہ ترکوں کے بہا یہ تقے ہے ترکوں کی طرح ابدائک دنیا میں فیرشہ درتھے ترک اب بی بمسایہ کی مدکو آئے ایک سحت لڑائی سلما فول سے برتی جس میں سلما فوں کوشکست ہوئی اور عبدالرحمان شہید موئے ۔ تاہم ترک اب فی سنے جل آور کے ساتھ فسن فی رکھتے ہے کیونکران کی لائس کو گاڑ دیا ۔ اوراس برا یک المحال مالی اور فیل میں دہاں حاکروعاکر سے ۔

عبد الرحم من كالت كردر بيد كاندواب آيا وراً ن كے بها أي مسلمان الرب بعيم كران كا جائي الرب بعيم كران كا جائي الرب بعيم كران كا جائي جائي الرب بعيم كران كا جائي جائي المراس طرح سنة يا جو جاور جوج كران كا جائي حارات طرح سنة يا جوج الرب كي حلي آوري فتم بوئي -

فصل المسور

حضرت عمر کی خلافت کہ شرے بڑے اور شہور وافعات کے باعث سے متاز تہ ہم ر دفعتہ ختم موئی۔ فارسی قید یوں کے درمیان میں ایک شخص شاجس کا نام فیرو زمیت ا کہ مدسیتہ میں تما اور آئش رہیت کا ندم ب رکھتا تا ۔ اُس کا آفاد و روسی روز بوجہ خلامی کے اُس کی کما کی سے لیاکر تا تھا۔ اس کی نالش اُس سے خلیفہ عرش کے پاس کی کہ ہم رجہ برجہ۔ آئی سے حالات دریافت کئے۔

اس امر کے معلوم ہو سے کہ وہ بڑھئی کا کام اور پن تھی بنا ہے ہیں ہوشیا رہی آئے ۔

آئے سے فرما یا کہ تھے کو دور رہم روزانہ دینا آسان ہی قیم و آرہے کہا کہ ہم آئی کے واسطے بن جی نباذ ہم ایک بنا کہ معلوم ہوں سے کہا کہ موثلنی سے دھونک کرلو ہے کو شرخ کو جھی ۔

جی سے دردل کو بند کر سکیں ۔ اور آئیوں سے سعاروں سے کہا کہ موثلنی سے دھونک کرلو ہے کو شرخ کو جھی ۔

جی اور تکھیلا ہوا ٹا بنا اور سیا لاؤکہ ہم آئن ہم ہا دیویں ۔ اس لئے جب یہ دیوار تیا رہوئی تو یا ج جاور ہوئی ۔

تا سے سے عاج رسیع ۔ فراس کو کھو دستے اور شامس ہر قیم ہوسکے ۔ کلام النی کا مقدم و جرن الفرن ہوئی ایک کا مقدم و جرن الفرن ۔

کراپ کوفیا مت تکپیٹی ۔ آس کے اس کنے پر آپ کونجب آیا۔ اور طم کے ساتھ فرما پاکر غلام معنی دہیا ہو ۔ اگر محر دشک برکسی کو منزادی جائے کی اجازت ہوتی تو ہم اس کوفتل کرنے ۔ اوراس کوجائے دیا۔ اس کے تبین روز بعد جب آپ سجد میں نماز ٹرھ رہ ہے تھے کہ فیروز نے ۔ اوراس کوجائے ۔ ان کے ساتھی قائل بر دوٹر سے ۔ اس نے سخت تعلیم کرفیر وزے ایوانک بین تین خبر کاری ۔ اُن کے ساتھی قائل بر دوٹر سے ۔ اس نے سخت تعلیم کیا گئی کو ارڈوالا اور زخمی کیا دایک سے اس برائی جا درڈالدی اوراس کو مکر لیا۔ اس برائی خود کوشی کی اور جنم واصل ہوا جو ضرت میں آپ نیا کہ جس کے اس میں آپ میں شغول سے خود کوشی کی اور جنم واصل ہوا جو ضرت میں آپ کو نا اگر جس کے اس میں آپ میں شغول سے اور فر ایا کہ جس میں آپ میں شغول سے اور فر ایا کہ جس میں آپ میں شغول سے اور فر ایا کہ جس میں آپ میں شغول سے اور فر ایا کہ جس میں آپ میں شغول سے اور فر ایا کہ جس میں آپ میں شغول سے اور فر ایا کہ جسٹون قصد گا نا ذر کو ک کرتا ہی وہ اسلام میں بہنس ہے۔

آپ تین وزنک مکان مین زنده رسم بلین کوئی شخص آپ کو مانشین نام زو کرسے پرمجبورنہ کرسکا ،آپ سے فرما یا کہ میں وہ نمیں کرسکتا جرسول است میں ندکیا معضوں سے کہا اسپے بیٹے عبدالعرامی عراک نام زوفرا بیتے ،آپ سے فرمایا کہ عرائے

فاندان میں صرف عرفہی اس کام کے لئے بس بر

آب نے جو آ دمیوں کاجمع قرار دیا جن کی برنبت آب نے فرایا کہ بیسب خلا کے مغراوار میں لیکن اُن میں سے شا مرصرت علی عثمان نے عادیں منا ید کہ خلافت کے مغراوار میں لیکن اُن میں سے شا مرصرت علی عثمان نے عادیں منا ید کہ خلافت کو اسطے آب کے بعد تجویز کے جا دیں اس لئے آب نے حصرت علی سے فرایا کہ اگر قم خلیف مو تو اسطے آب کے بعد تر نیا کہ اگر قم خلیف مو تو اسطے آب کے بعد تر نیا کہ اور بھی ہا تین آب نے خاندان کی بالائش نہ کرنا ۔ اور بھی ہا تیں آب نے حضرت عثمان نے سے بنسبت بنی امید کے کہیں ۔ قام وات ملاب کر کے ایک خلامان نین کے نام کھا کہ حضرت عثمان خوات کے داستبازی ہے اور اسلام کی ترقی میں کوشاں جو جو تعدم استفرا میں امورات کے داستبازی ہے اور اسلام کی ترقی میں کوشاں جو جو تعدم جا تھی ہے جو استفرا میں عراست کے داستبازی ہے اور اسلام کی ترقی میں کوشاں جو استفرا میں امورات کے داستبازی ہے اور میں گار میں امورات کے داستبازی ہے اور میں گار میں امورات کے داستبازی ہے اور میں گار میں امورات کے داستبازی ہو اسلام کی ترقی میں کوشاں جو سے میں ہو سے کہ بڑے سے کہ بڑے سے کہ بڑے کی جو استفرا میں کا میں امورات کے داستبازی ہے اور کی میں امورات کے داستبازی ہے دائے نقلیم و اسلام کی ترقی میں کوشاں جو سے میں امورات کے داستبازی ہے دائے نقلیم و سے استبار میں کا میں امورات کے داستبار میں کا میں کوشاں ہوں کو استبار میں کا میں امورات کے داستبار کی کی کوشاں کی کوشاں کی کوشاں کوشاں

ا المراعظ من المراعظ من المراعظ من المراعظ من المراعظ من المراء و المراء و

شخص سے اور مرطرح التی سے کہاکہ اسلام کے کا موں سے بدنها بت صروری کا م بوکہ
الثارہ بزاردرہم جو ہے لیبی المال سے قرض لیا ہواس کوا داکرہ سیسوں کے اس بارہ
میں التجا کی کہ اسس کی ضورت نہیں کیو کہ آئے ہے اس بال کوکا رخبر میں صرف کیا ایکنین
آپ یے فرایا کہ یمیری آخری مرضی ہو تب آئی ہے مضرت عائشہ شرکے یا س آدمی
سیماکہ ا جازت و بیجے کہ ہم آئی کے باب الویوش کے بنیل میں وفن کئے جا ویں الویس الله کا نظام
اور صرف علی ہے آئی گری شفی کی کہ آئی ہے کہ بعد ہے انصافی کا الزام ہمیں دسے سکا۔
اور صرف سے انجام دیا ہو کہ کوئی شخص آب نے بعد ہے انصافی کا الزام ہمیں دسے سکا۔
اور صرف کیا لیکن آئی ہے نے وسٹ شد طلب کیا کہ قریب ساتھ رکھا جا و سے پیمل مورات کا
دعدہ کیا لیکن آئی ہے نوش شد طلب کیا کہ قریب ساتھ رکھا جا و سے پیمل مورات کا
دیا ساتھ ہے کے درشمویں برس ہیں بعد وس سرس نے بیمنے کا میابی کے ساتھ طلافت
کو ساتھ کے انتقال فرمایا ۔

پیرگئی قایم کئے۔ وہ خت وسترس جوآپ نے اپنے دور کے بالٹ کرمٹراروں بران کی کامیابیوں کے درمیان میں رکھا - آپ کی غیر ممولی حکومت کی لیاقت کو ظاہر کرتی ہو ۔ آپٹی سے اپنی سادگ کے قایم رکھنے میں اور نشو و نما اور آ رایش سے پر ہنر کر سے میں اسٹے ہفیمبر رحق صلعم اور خشر الو مکر شرکی پوری اقتدا کی ۔ آپ سے اس بات کو اپنے خطوط میں جو اسٹے سالا لرش کر کے الو مکر شرکی کا فیڈال کی ایر

فارسی آرائشوں سے غذا اور پوشاک میں بہت لحاظ رکھنا ا بینے لک کی سا دگی کی اوضع رکھو۔ اور استرتعالی تم کوکامیاب کربگا۔ اور ا قبال دیکا۔ آپ کا اس سا دگی ہاس قدر یقین تھاکہ آپ کے انسان کی مزائی۔
یقین تھاکہ آپ کے بعض قاعدوں سے آپ کے واسطے اپنے اتحت کے افسرس کی مزائی۔
آپ کے بعض قاعدوں سے آپ کے ول ود اغ کی توت معلوم ہوتی ہے۔ آپ کے ان لونڈیوں کے بیچ وشراکی عائدت کی جو ذی اولاد ہوں۔ آپ ہر ہفتے میں اپنے خزلے ان لونڈیوں کے بیچ وشراکی عائدت کی جو ذی اولاد ہوں۔ آپ ہر شفتے میں اپنے خزلے سے ہمت خیرات کر سے۔ اور موانق حاجت کے قبیعے منہ موافق اس کی طلب کے آپ کے فرائے کی افغار تعلیم کا بدلہ اللہ تعالیم کا مدلہ اللہ تعالیم کے دائیں کی دوسے دیا ہی۔ اور اُس کی دوسے دیا ہی۔ اور کی د

اوصاف کا بردالدر تعالی امترت میں ویو۔

رقی میں کرشش کی تھی حضرت عیاس عجم رسول اسطنی اللہ والمین کی سالانہ والا کھ درہ محت اور آپ کے دوسرے قراب داروں کا بھی ان کے درسے کے مواق تھ جو ارک حضوں نے جارک حظی برد میں لارے تھ ان کا سالانہ یا نے برار درہ محقا اوراسی طرح حضوں نے جارک حضوں نے جارک حضوں نے جارک حضوں نے موادر فارس اور مصرین کا درگزاری کی تھی ان کی میشن کچھ کم تھی حضر مسلم کے ہرازواج کا سالانہ دس بزار درہم تھا لیکن حضرت عالی تعلیم کا مارہ مزار تھا۔
حضرت امام حسن وامام حسین علیماال سکلام ابن علی ولواسٹہ رسول التعمل التعمل علیم حضرت امام حسن وامام حسین علیماال کا مابن علی ولواسٹہ رسول التعمل علیما

سالاندیاخ برار درب تها آیشی بیلیشفس بین خبوس دساب در آب خواند کا قایم کیا آرش بی بیلیشخص بین خبوس نے کیا آرش بی بیلیشخص بین خبوس نے کیا آر از برتا تا استرا در آس خلیف کا نام ص کا زماند برتا تا استرا در آس خلیف کا نام ص کا زماند برتا تا استرا در آس خلیف کا نام ص کا زماند برتا تا استرا کی کیا بیت آسٹ کی خلافت بین برارشهرا در قبید فتح بورے داکٹر نیخ شهر آبا د کئی بیت تجارت گاه قایم کئے سب حساب بوری برائیس اور جینے ملک فتح بورے ان کی ایک بہت برائی کا دی برت بین بری لطانت ان کی ایک بہت بری سلطانت قایم کردی ۔ آر بی کے زمانہ خلافت بین بین بری لطانت اسلام کی حرف دی از بری کی تواریخ میں یا دگار ہی ۔ یہ بڑی قوت سلطانت اسلام کی حرف دس برس کے عصد میں حاصل می کی آر

سله والده عبدالله وعبدالرجل وخفصه استه والده عبيدالله كريهم يدور فين شدا سله والده فالمسدرا

ربدا وررسعه كاتب تفي

بعدوفات حضرت عرائے بیچے آدمی جانشین تجر نزکرنے کے لئے جمع ہوئے۔ وہ کا لیک میں سے حضرت علی مخترت عثمان طلحہ ، و زسبی کر وعبدالرحمث ان المحمد ا

بعد بڑی گفتگو کے خلافت حضرت علی کے پاس بٹیں کی گئی اور آپ سے کما کیا کہ بشرط مکیہ آپ موافق قرآن اور حدیث اور اقوالشخین کے معمل ہوں۔

آئے نے فرما یا کہ ہم مطابق قرآن اور حدیث کے کرینگے۔ اور شیخین کی متابعت اپنے مران می کی متابعت اپنے میں اور انسان میں آئی گاکر سنگے۔ چونکہ یہ جواب حضرت علی کا کہ مع کی رائے کے خلاف تعالیا سے لئے لوگوں نے حضرت عثمان سے ہی بات کی۔ اور آئوں معنی رائے کے خلاف تعالیا صفرت عی رائے کے خلاف تعالیا صفرت عی رائے کے جانشین ہوئے ۔ آپ کثیرہ قد ستھے میں ما ور اور تین روز بعید وفات حضرت عی رائے کی جانشین ہوئے ۔ آپ کثیرہ امورات رنگین رشی تھی ۔ آپ اپنے خرسی امورات رنگیس ساؤلا تھا۔ اور آپ کی ڈائر می خیاست رنگین رشی تھی۔ آپ اپنے خرسی امورات میں سخت میں سخت سے ۔ در آپ ولیا سا دگی کو

نمیں کے نگر کے تھے جیسا حضرت عرض لیکہ ال بہت خرچ کرتے تھے۔ آئی سفاوت کے باعث ہردل عزیز تھے ۔ایک سال تحط سالی میں آئی ہے۔

مہینہ کے تام مخاجوں کو غلّہ دیا تھا۔ آپ کے گئے خرچ کٹیے کے ساتھ کیچھ زمین سبو بنوی کی بغل میں حضرت صلعم کے ازواج طیبات کے لئے خرید کی۔ آپ کے سے بتوک کی لڑائی گ

کے داسطے ساڑھے چھے سواونٹ اوریاس کھوڑے دیئے تھے۔

اصحاب آپ کی بڑی منزلت کرنے تھے۔اس باعث سوکھ رسمام کی دو سٹیاں آ؟ کے لکاح میں آئیں شیں۔اور آٹ دونوں ہجرتوں میں شربک سے جنبس اور مدینیہ کی ہجرت حضرت صلعم فرائے سنے کہ ۔رفیقی فی الجنبہ عثمان -

دقت بهوئے كەع*ىدا بىڭ*ا کے فرمایا کہ بیر واتعہ مذہبری خلافت میں ہوا۔ اور بذی رض کی-اس grante for is so with ove Hypernalise



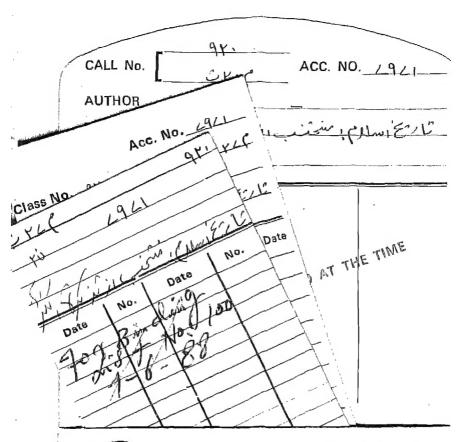



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

#### RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.